

#### Ghalib Ki Shaeri me Tashbihat-o-Istaara t (Literary Criticism) Asrar Ahmad

(۱) اس کتاب کی اشاعت بی بهارار دواکادی کا مالی تعاون سناس بے (۲) کتاب بی سنا کع مواد سعے بهارار دواکادی کامتفق میو ناصروری نہیں ہے کسی بھی قابل میں الی میں ایک اشاعت میں نیے خود مصرفی فی وارب

طبع الرفي المان المن المان ال

قيمت: سر*رو*ل

#### ترتيب

.

. :

| ۵                      | پیمیشس لفظ              |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| ١٣                     | غالب كاعب د             | بېرلاباب               |
|                        | غالب كى حيات            | دومسرا ماب             |
| بمطالعه۲۹              | غالب کی شاعری ان ایک    | تيسراماب               |
| ىتاركى اعمل يىم        | مناعرى مين تشبيبها ورام | چونقاباب               |
| شارات ۵۲               | غالب كى شاعرى بين اس    | بِالْخِوا <i>ل</i> باب |
| تنبيهات ١              | غالب كى شاعرى بى د      | جيمنا باب              |
| بجری ۹۸                | غالب کی شاعری میں ایم   | ساتوان باب             |
| الأت مع مملوا شعاره ١٠ | غالب مح تشبيبات واستو   | ضيير -                 |
|                        |                         | کتا بیات               |

### انتسانب

وَالدَهِ يُكَتَّمَامُ جن كَمَ شَفْقَتُ مَيْرَاحِوَصِلْهُ عِصُّ أُورِزَاهِ نَهُمَّا شَفْقَتُ مَيْرَاحِوَصِلْهُ عِصُّ أُورِزَاهِ نَهُمَّا

## بين لفظ

حيده مختصركتاب غالب كى شاعرى كے اہم بېلولينى تشبيب واستعارہ سے متعلق ہے اور بداس مقال پرمبنی ہے جوہیں نے ایم۔ اے (اردو) بیشند پوینورسٹی کے دور جوں کے عوض متیار کیا مقال اس مقالہ کا عنوان سی مقابواب کتاب ک صورت میں قارئین کے سامنے بیش کیا جا رہا ہے۔ وومقالداب كتابي شكل بي امنافے كے سائقت ايع ہور ہاہے \_ غالب سے نا فقروں اور طالب علموں سے غالب کی شاعری کامطالعہ محلف انداز سے کیا ہے اوراس مومنوع پرمیت سراری کرتا ہیں منظرعام پراحمی ہیں۔ اس صدى ميں غالب برمتعب دكتا بيں لكھے گئے ہں ا درسينكر و ں معنا بين مسپردِ قلم موسِے ہیں۔ ایسی صورتِ حال میں غالب کے کلام میں کوئی نیا گوشہ كالناآك ان بيس مقاريس فالب ككام كاجوس ويساديث نظرر كا ب وومعی بالکل بنیانہیں ہے۔ چندبرسس پہلے پر وفلیسراسلوب احدالفیاری " خالب کی شاعری لمی استعارے کاعل مے عنوان سے این مقالہ فاکب اسٹی ٹیوٹ دلمی کے بین الا قوا می سیمنار میں پڑھا کا جو غالب نام سکے ایک شخارہ میں حیب مبی گیا ہے۔ فامنل نقاد کا تنقیدی معنون غالب کے استفادے سے متعلق ہے۔ ہیں ہے اس مفتمون سے متاثراً ورمت نعید مہوکراس مقالہ کاعنوان منتخب کیا تھا۔ ہیں ہے اس عنوان کو وسیع بنا ہے ہے کے لئے استعادے کے استفادے کو بھی سٹا مل کرلیا ہے اس کے لئے استعادے کے ساتھ تشبیع استکارے کے مطالع ہیں غالب کے استعادے کے ساتھ تشبیع سے کم مطالع ہیں غالب کے استعادے کے ساتھ تشبیع سے کام کا بھی مشامل موکویا ہے۔ دونوں کی حبلوہ گری کا مجربہ ممکن میوسکے گا۔

ادب کے طلبہ جانے ہیں کرت بیہ واستعارہ تا عری کے لاز می اجزاہیں۔ ان سے کلام ہی سن بیدا ہوجا تا ہے خیالات وفکر کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ قاری کے سامنے رنگین ، وسیعا ور بوقلموں فضا بیدا ہوجاتی ہے۔ قاری کے سامنے کالقارت کو تا ہے تواس کے نعادت کے سامنے دوسری استعالی حفلک بیدا ہوجاتی ہے اور طلوب تقارت کے سامنے دوسری استعالی حفلک بیدا ہوجاتی ہے اور طلوب تقارت کے حقیقت پر سے طور بر مایاں ہوجاتی ہے۔ تشہیبات واستعارات کے فرادی سنا کی حقیقت پر سے فیالات کو متلف سطحوں بر سیش کرتا ہے اس طسور کے فرادی سنا واری بیدا ہوجاتی ہے ست بید واستعار اکا استعال خیالات وانکاری میں ہوتا ہے گرستا عری ہیں اس کا استعال ذیا دہ فرکاراد طور بر موتا ہے۔ ہوتا ہے۔ گرستا عری ہیں اس کا استعال ذیا دہ فرکاراد طور بر موتا ہے۔

فالب کی سناعری پین فکروخیال کی بلن دی اور احراس و حذب کی دنگارنگی ملتی ہے۔ اسلوب بیان کی ندرت اور باکیزگی دلوں کو موہ لیتی ہے۔ اسلوب بیان کی ندرت اور باکیزگی دلوں کو موہ لیتی ہے۔ غالب کوخوواس کا حساس مقا، اسمے اپنی عظمہت کا شور کھا اس کے وہ کہتا ہے:

ہیں اور تھی دنیا میں سخنور بہت ایتے کہتے ہیں کہ غالب کا سے انداز مبال اور

حب غالب كاير قوتت د ماغ تخليقي على كے ليے آماده بوتا ہے توخیال کے اظہار کے سائقہی سائھ تشسیروا ستفارے کی لاله کاریاں بھی حبلہ ہ گرم ہوئے لگتی ہیں۔ یہ عمل نیم شعوری طور میر موتا ہے لینی خیالات کے افہار کے سائھ تشبیبات واستعادات میں رقص كريد لكتے بي اور شاعران كے سبارے اسے بجر مابت كا اطباركرتا ہے۔ظامریے کرستاعرا بی قوتت تخیل سے اس میں کامیاب موتا ہے۔ بعن ایسے مشاعر بھی ہوسے ہیں جو ایسے کلام ہیں آ راکشت ومجمل يبدأكري كي لي ستورى طور يرتسب واستعاريكااستوال كرية بي ال كرميال يدمى يا زيور كلام كا يكام دينة بي وه يهنين دیکھتے کران سے ان کے اظہار خیال میں کسس حد تک مدد ملتی ہے، ان کے ذربعهان کے خیالات کی وصنا حت ہوتی ہے یا نہیں یا تصویرگڈ ڈ ہو جانی ہے ایسے شعراکی کمی منیں جومحض لت بیبہ واستارہ کے دربیہ قارى بررعب بيداكر نا چاست بي - سيخ تخربات كى كمى موتو إيس طربین کاراستعال کئے جاتے ہیں مگروہ سبول جاتے ہیں کہ اسس طرح . ا علاست عری ممکن نہیں۔ بڑی ست عری تجریابت کی ستیانی اور حبذ بابت کے خلوص معے ہی حاصل موتی ہے محض حسین است میات اورا لا کھے استعادات سعيمتين مبوتى يحب سشاعركے بخريابت ميں يچل بل

اس کتاب میں میں لئے کوششش کی ہے کہ غالب کی شاعری من تشبيه واستعارے كاعل حيس طرح كاروز مار باسے اسے واضح كردول يميااسعل معيرثاع كوابيع خيالات كى ومناحت وتشريح یں در ملی ہے یا نہیں، اس کے تجربات ہیں متبہ داری آئی یا نہیں، فن كى عظرت اسس كے ماسقة آئے نہيں ان سارے يہلووں كواسس مطالع من سبيث نظر ركا كيا سه جن من غالب ك تستبيه واستفاره مے ذریعہ ایسے خیالات وافکار کی پیش کشس میں کامیا بی حاصل کی ہے اور قاری کے سے منے اپسنے مجربابت کی بوتلہونی ظاہر کی ہے اس مطالع سے برمعلوم ہوگاک غالب کی ستاعری کی عظمت کا راز ان کی تشبیبات واستمارات کی ندرت اور تازگی میں بھی پوشی<sup>رہ</sup> ہے اور بہ تا زگی د ماغ کی ملت ری سیے ہی آ سکتی ہے۔ غالب کھسے مٹاعری کے اس پہلولین تشبیہ واستعارہ کی اسمیت پرروسشنی والنے کے یمعنی نہیں کہ تجربابت کی سیائ ، انکار کی وسعت وگہ ا نیک ، خلوص وخون حبكر؛ جذبات واحساسات كىرىگار ننگی اور تازگی كی کی اسمیت تالوی ہے، اس پہلوکی بینیا دی حیثیت مسلم ہے۔ اس یہاوے کبنیر بڑی ساعری ممکن نہیں ہے۔ گہرے طور سرسوچے والا دماغ مه ہوتو کھرٹ عری میں آب ورنگ یبیدا نہیں ہوسکتا۔ تا) نا مدوں سے غالب کی عظمتِ فکر کا عرات کیا ہے اور بتایا ہے

ك غالب ايسے فكركى بلن دى اور حبز بات كى نير بنگى سے ہى بڑا مشاعر ہے۔ ارد و کے مشہور نقا د کلیم الدین احدیث بھی لکھاہے: «مثاعرا پسے زمالے میں ادراک کے سب معے اونح مقام پڑو تا ہے ... لیسے اوپنے مقام پرجہاں <del>دوس</del>ے نہیں پنے سکتے غالب اینے زیالے میں ادراک کے اسی لبندمقام برکھے اوراس مگرسے زندگی، ماحول بیشی تظرا در آسے وا موسة والى چيزوں كو ديكھتے مستقے" سك بھرا مبوں نے خاکب کی مشاعری کے سلسلے میں بنیادی مات بھی ہی ہے: " غالب كا د ماغ بلندا ورشخيل وقيع كا " علا اسى لمندد ماغ اور وقيع تخيل سه غالب ين تشبيبات و استغامات كم ميدان مي خوب صورت ميول كعلاست بن ان كااستمال محض صنایع وبدا نع کااستعال بنیں، یہ میکا نتی استعال بہیں ملکہ یہ استخال تخلیقی ہے جذبی ہے اور شاعران ہے۔

کلام فالب کے اس بہلوکا مطالعہ کھی ان کی سٹاعواء بزرگ کو نمایاں کرتاہے۔ اس مطالعہ کے ساتھ ہی سا تھ لیس منظر قائم کرلے سے لئے غالب کاعہر، غالب کی حیا ت فالب کی سٹاعری کاعمو ہی جائزہ ، غالب کی ایم بحری سے متعلق انگ انگ ابوا یہ ہیں۔ ان ابوا ہے مطالب کے ساتھ فالب کی تشبیهات اوران کے استعارب سے متعلق علاحدہ ابواب ہیں۔ تشبیہ اوراستعارے کاعمل کس طرح کالم فاب ا۔ اردوستاعری۔ ص۔ ۱۸۶۔ ۱۸۰۔ ایفنا میں ہوا ہے اسے مختلف مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ایک الگ باب بی اسے استے ہوا رہ تعارے کے باہی تعلق اوران کی سٹاعری میں اہتیت سے متعلق محت کی گئی ہے۔ فالب کے تخلیقی علی میں استہیم اوزا ستعارے کے اس متعلق محت کی گئی ہے۔ فالب کے تخلیقی علی میں استہیم اوزا ستعارے اوراکوا سند کر لے ایسے کام کورگیلی اوراکوا سند کر لے دائی ہے۔ مام سٹواء کی طور پر نہیں اختیار کیا ہے ملک لینے تہد دارہ پر چید و بعیق ارسی جن اس بی سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ یہ وسیدا ختیار کیا ہے۔ اس میں سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سن عمر کو کامیا بی ماصل ہوئی ہے۔ اس میں سن میں کا مقدی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ معنو میت ، جا معیت اور ایجا زوا ختصار کے محاسن میدا ہوگئے ہیں۔

بيش لفظ غالب كاعب ي بيبلاباب غالب كى جيات دوسل باب غالب كى شائرى ايكيمومى مطالد تيسراباب شاعرى مين تشييد واستعاره كاعمسال جويقاباب بالخوالداب غالب كى شاعرى في استعاراست غالب كى شاعرى بين تشبيها ست حيثاباب فاكد كالم مي الميجرى (Jmagery) سانوإں باپ صميمه كتتابيباست

منیدی فالب کے ایسے استحار کا انتخاب بیش کیا گیا ہے جو اس کتاب کے موضوع کے کیا فاسے ذہن میں آسے ہیں اور جو دیوان فالب کے کے مطالو کے بعد جمیع کے محمد ہیں۔ ایسے استحار کا انتخاب جا معاور کمی منہ یں مرون ناکند و استحار ہی شا مل کئے محمد ہیں جن میں تشہیم کا استعال ہے۔ استحار کا علی دخل ہے۔ اس کی افا دیر شمسلم ہے۔ قاری کو آسانی ہوگ اور الفیما ان استحار کی دوش ہے۔ اس کی افا دیر شمسلم ہے۔ قاری کو آسانی ہوگ اور الفیما ان استحار کی دوش مطلوب نک ہیں جب کے استحار کی دوش سے بیم مطلوب نک ہیں جا میں اور ای ماصل ہوگ ۔ ایسے سیحتے ادبی دوش سے بیم حداد خود بخود طے سوجا تا ہے۔

اخرین میں ایسے اساتذہ و وست اور میرر ما در میرارد داکادی

کے ذیر داران کا مت کریہ اداکر نا چاہتا موں جن کی حوصلہ افرائی اور تعاون سے یہ کت برت کی موسلہ افرائی اور تعاون سے یہ کت برت کی میں ہورہی ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر الیسان ہوتا تو یہ تقسیف گوشته گمنامی میں بڑی رہتی اور منظر عام برن آتی۔

یم ا پسے خوست والیں جناب محد الرئس بزرآنی کا بھی ہی دممنون ومشکور موں کر انہوں ہے مبری لگن مرکر می خلوص وا یٹارسے کتابت کے مشکل مرجلے کو بجسن وخوبی انجام دیا۔

برکتاب غالبیات میں ایک احنا فرکی حید نیت رکھتی ہے۔ یہ احنا فہ ۔ یہ احنا فر ۔ یہ احدا من مناع کا گرا تنا تو صرور ہے کہ قاری کا ذہن غالب کی شاع کی ۔ یہ اس بیہ دیر بھی متوجہ ہوگا۔ ہور کتا ہے کہ ایسے انداز سے لوگوں کو غالب کا کلام سمجھنے میں سمبولت میں شرمو ۔

الدر اراحمد ایم- اسرداردو) پشندیونیورستی

## بهلاباب

#### غالبكاعيد

۔ (مرزاغالب (مرزا اسلاللہ خان غالب) نے اس دورس انکھیں کھولیں جب ہندستان ایک سیاسی ساجی ادر تہذیب جران سے گذر رہا تھا بعث من شہدشتا ہمیت کا سورج عزوب ہورہ تھا ۔ جاگیروا را زلفا اولا این ہوگا تھا۔ جاگیروا را زلفا اور دوسری طرف اگرائی طرف مرمہوں کا اشروا قدوار برعقاجا رہا تھا ۔ تا کر نیس ہوے تو دوسری طرف اگریزی سامراج کا سورج ابھر رہا تھا جس کی کرنس ہوے ملک براشرا نداز ہوری قبیں ۔ ایک تہذیب اینا تاریخی رول بورا کرنے کے بعد آخری بچکیاں ہے رہی تھی اور دوسری تہذیب قیامت فیز انگرائی مدر دوسری تہذیب قیامت فیز انگرائی مدر دوسری تہذیب قیامت فیز انگرائی مدر بدر بالد ہور کے کہ میں اور کرنہان بیں منفا د قوتوں نے مکرا کہ کا آ ہنگ غالب کے لب وہ بر در زبان بیں منفا د قوتوں نے مکرا کہ کا آ ہنگ غالب کے لب وہ بجہ اور زبان بیں

صاف سناتی دیاہے۔ ۹ ایماں مجھے روکے ہے توضیحے مجھے کفر کعدمرے مجھے ہے کلیسامرے آگے

المحصرية بن مديون ما تاريخ تسلسل موف گيا ادرس دلى في سلاطين مغليه كي عورش مكون وعا فيت بن برورش يا في معى اس وقت ايك

ايسے اسان كى طرح جوا ينا حافظ كھو بھا ہو۔ ہرطرف حسرت و مايوسى سے دیمیتی تھی اورخودا نے وجود سے بے گار نظراً تی تھی۔ ایک انگر مرتباء في اس نوع كى كيفيت كا الحياراس طرح كيا ہے۔ "Wandering between two worlds one dead, the other powerless to be يهى حال غالك بحص اعريس د لى بس تفار ايك تهذيب دم توم حكى تقى اور د وسرى كى تېزىيا ئے اكھى جنم نيس ليا كھا يہى وجه بے كر كھما يہ سے ميلكا غالب اس غالب سے بالکل مخلف ہے۔ ایسے برلے ہورے باحول بیں وہ نہ حال کو تھیک سے بہما تاہے اور نہ ماضی سے را بطہ قائم کرتاہے رخم دل کواس طرح دوستوں سے بیان کرتاہے: « صاحب! تم جانتے ہو کہ بہ معاملہ کیا اور کیا واقع ہوا؟ وہ ایک جنم تفاكر جس بيراتم تم بايم و وست عقدا ورطرح طرح كيم بيس تميں معاملات مہرومیت بیس ایک استعرکیے دیوان جمع کئے .... ناگاه به وه زمان ربا در وه انتخاص به وه معاملات به وه اختلاط نه وه إنساط إرجد مدت كي مودومراجم م كومار الروهون اس منم كى بدينه مثل ملے جنم كے بياني جس سمبريس موں اس كانام بھی دنی اوراس محلے کا نام کھی بلی ماروں کا محلہ ہے۔ لیکن ایک دو

اندرہ ( اس دوریں سارے اہم لوگ کس ہے الحمینانی کا شکار تھے اس کا غالب کی تخریروں مے ہوتا ہے۔ ملک سامراجی خلفشارسے دوجارتھا یا
ہدی سامراج کی جڑیں سرزمین ہندستان میں گھری ہوتی جاری تھیں گر
جاگیر داری کی جھا کوں میں بلنے والے اپنے ہی دنیا میں رہے تھے معاشری
قدروں میں ہندوا ورمسلانوں میں جولی دامن کا ساتھ تھا۔ مرزا غالب
کی تخریروں میں مشترکہ تہذیب اور ہم آ ہنگی کی تبھی نہ منے والی تصویر بی
غالب کی تخریروں کا اہم حصر ہیں۔ ان کا بیفقرہ اسی دور کی تہذیب کی
ایک انمول دیں ہے۔

ر میں بی نوع انسان کوسلمان کیا ہند و یالنصرا فی کوعز بزر کھتا ہوں اورا پنا کھائی .... " بین الاقوامی بسگانگت کا یہ جذر ہاں اشعار

يں موجزن ہے ہ

مسی کے زیرسا یہ خرا بات جاہے عوں باس آبھ قبلہ حاجات جاہدے

ہے ربگ لالہ وگل ولنسرین جارجدا ہررنگ میں مہار کا انبات جاہے

رمزاغالب کی مخریروں میں جورکی تصویر ہارے سامندا عربی ہے وہ دوراگرجرا فراتفری کا دوراتنا مگرانسانیت اور شرافت باقی می عزت نفس کا احساس مقا اور فرد کی شخصیت سماج کے ہنگا ہے ہیں سرم ہوکر مہیں رہ گی ادران قدروں کے سب سے اہم ظم بر دارخود غالب تھے، انہوں نے بادشاہ نوابوں اور حکومت وفت کی درج سرائی اور قصیدہ فوانی کی دربار داری اور قصیدہ فوانی کی دربار داری اور تو میدہ فوانی کی دربار داری اور تو کی کی کی کی کر کا مورانہیں کیا ہے

بندگیس وه آزا ده وخودس بس کیم الے ہمرائے ورکعبہ اگروا نہ ہوا دبي كالح كى ملازمت كومحض اس التي تحيوطرد يا كيم فما مست ف ان كاخاط تواه استقبال نها - انگرنيري سركارسے اگرجا باتو مرتبدا ورعزت سه عزت بداہل نام کی اسی کی ہے بنا عزت جہاں کئی تو نیسی رہی نہ نام بواب رام پورسے وہ اس سے خوش متھے کہ آن سے ملازمرت کا تهیں بلکه دوستی کامعا مله تھا۔ شاہی دربار میں ان کی جو قدر ومنزلت تقى اس كا اعتراف خود ان الفاظ ميں كياہے۔ "جب باد شاه دلى فى مجد بوكر ركها اور خدمت ما يخ نكارى سلاطين تيوريه كالمجد كوتغويين كى توويي سے ايك غزل طرز جدبار برنکھی مقطعاس کا یہ ہے۔ غانب فطيف خواريو د دنياه كورعا د ه د ن گيخ که کيتے تھے نوکر بنوں ہوس م اس مقطع بس جو طنز ر کیفیت ہے اسے اہل نظر محص سکتے ہیں اور مقطع سے زیادہ اہم ہے اس غزل کامطلع۔ دائم برا ہوا ترے دربریس ہوں یں خاک ایسی زندگی سرکه تھر تہیں ہوں میں اس عبد برشعره كرسے ، وٹ بر وفير خليق احد لنطامى نے يول كھاہے۔ ( مسلطنت مغلبه کازوال گواگها ربوی صدی میں شروع بهوگیا کها درانیسوی صدی میں تواس برنزع کی کیفیت طاری کا ایک مین برنوع کی کیفیت طاری کا ایک مین برخیا ایکن برخیال بیجی کواس فرط می اوجی اور کالی سوتے کی خیا کہ خاک بہوگئے تھے یہ بیاسی نظام نے یقیناً دم توٹر دیا کا ایکن نرین کی بین ایک ارتفاعی کیفیت متحرک کی برنظام برجالاً کا تفایک کا تفا دمی میں ایک ارتفاعی کیفیت متحرک کی برنظام برجالاً کا تفادی دار بہاں ہے گئے اس میں تکرانسانی کے نشو وناکا ایک بینا دی دار بہاں ہے گا۔

البوں نے انگلتان کی کلی وادبی تحریکوں کے متعلق مد معطم مدم کا منافی کا حوالد ما ہے:

"The preat Flowering of the English Remaissance was not the moment water when Frake and Howkins were defying Philips's Spain. After the defeat of the Armada Came the briworph's of Shake speake 2 for individual individual

ا عادي المدس حولان ٢٨ ١١ شاره ص ١١٠

<sup>4</sup> instory of English Literature P.6.83-4

مربيداسى دورا مخطاط كم پيلا واريخه بها درشاه طغرين درستان كابا دشاه تھا۔ پرانی تہذیب آخری ہچکیاں ہے رہی تھی۔امراشے سلطنت ا ورور بار سے والب تہ لوگوں کی حالت زار تھی۔ انہیں باعرت زندگی گذارنا دستوار تقا- غالب جيب باكمال كے سے صبح كرنا شام كالانا كقا جو كے شيركاراس تہدی اورسماجی انتشار کی تصویر غالب کے ان استعاریکے آبیئے میں دیکھی جاسكتى ي جوانبوں نے بہا درشا د كوفيطاب كركے لكھ إلى يہ ييرومرشد! اگرج مجوكومين ذوق آراكش سرد دستار لجه توجاليب بن جاسيه آخر تأزدس بأوزم بررآزار كيون نه در كار بريجي بوشش، جسم رکھما ہوں ہے اگرچہ مزار آب كاينده ا دركفرون سنكا

آب كانوكرا وركهادس أدهار ميري تخواه کيميرُ ماه به ماه تانه بو محد كورندگي دسوار

منخاوت غربب برورى اور درما دنى مغلية تبذيب كى خصوصيا تطيي بهاورشاه وعجوره يتفي كالمعلية نبيب وفكركا جراع كل مور المسيعكرو مايو كى ياكيزه روايات كااحترام موجود قفا-اس عبد كيشرفا وامرا أن قدرون كو يكفي سے الكائے وئے سے - د بى تباه مو كى تقى مگررا غالب ان تهذي روا یا ت کے محافظ تھے۔ مائی نے جی لکھا ہے کہ غالب ہیں سی وق اور دیا دیا دی خوبیاں موجود کھیں۔ غالب کا حساس اس شعریں جلوہ گرہے ہے مری قبیری خمرے اک صورت خوابی کی ہوئی برق خرمن کا ہے خون گرم دہ قال کا غالب اپنے فکریں محودیں اور حالی وہاں پہنچتے ہیں اور حالی وہاں پہنچتے ہیں ۔ آ واب عرض مرزا صاحب! ۔ آ و میاں حالی آ و آجے بہت دن میں آ ہے ۔ " میاں عرص طفری کے لئے شرمندہ ہوں ہیں کا مراج کہا ہے ؟" ۔ جی ہاں عرص طفری کے لئے شرمندہ ہوں ہیں کا مراج کہا ہے ؟"

الناینت اورشرافت کا ایک عبردتها جوم را غالب بختم ہوگیا۔ اس عبدا وربرآنتوب و ورئی جعلیاں ان کی شرقطم میں جائی طبی اس عبدا وربرآنتوب و ورئی جعلیاں ان کی شرقطم میں جائی طبی ہیں۔ وہ نہ کوئی سیاست وال تھے اور ندمورخ ، وہ ایک شاعر بھے اور درمند ول رکھتے تھے ، وہ ایک شاعر بھے اور درمند ول رکھتے تھے ، فون کے انسوبہا کے انہوں نے وہی تکھا جو موس کیا، دہی اوراہ ل دہی کی تباہی بر منزلاکا یقطعة تاریخی وستا ویز کی حیثیت رکھتا ہے سہ شاہی برمزلاکا یقطعة تاریخی وستا ویز کی حیثیت رکھتا ہے سہ (مرزل غالب نے وہی کی تباہی پرا نے خطوط میں گویا خون کے آنسو بھے کے ہیں۔ وہ خود رومے ہیں اورا وروں کورلایا ہے۔ ان کے طبح ایک گلی کو جب کی بربادی کا مائم کیا ہے اورا یک ایک وبرانے کوا ہے آنسو دُں سے براب

مرزا غالب كودېلى سيمتنى كقا ا دراس عهد كى تېذىبى زندگى كابر كوشه

ان کی تخریروں بین نایاں ہے عگر صرور تا ابنیں اس شہر سے باہر بھی جا ناہر ا انہوں نے بنین کے مقد ہے کے سلسلے میں کلکن کا سفر اختیار کیا اور دور ان سفرین بھی نا ور بنارس میں بھی قیم کیا گیا تا ہ رام پورسے و وستان تعلقات اورا صلاح کلام کے سلسلے میں رام پور تھی گئے، ان کی بخریروں بین حمی طور ہر جن شعبروں کا ذکر آیا ہے ان سے وہاں کی معاشر تی اور تہذی زندگی بر روشنی طرق ہے۔

مرزاغالب نے گلشن کشیر کا ذکران مخصوص شاعراندا ندازمیں کیا ہے۔ اورا سے خوا کے سخن مبر تقی میر کی رفیکار کی دبوان سے تنبیع دی ہے۔ میر کے شعر کا حوال کیوں کیا غالب

حب كا ديوان كم از كلشن كشيرمنيي

# عاب کی جیات قالب کی جیات

مراصا حب کا نام اسدالنہ خان، عرف مرا نوس نظام ما اسدا در ساب کا الدولہ دبیر الملک نظام جنگ تھا۔
اس سلسلیس بنوراتفاق رائے بہب کہ عالب کس نہ بین کس اسدیس کس اسلیس بنوراتفاق رائے بہب کہ عالب کس نہ بین کس مردجب تاریخ کوکس گھڑی بیدا ہوئے۔ مرزا عماجب اگرے ہیں ہررجب لاالا بھر مطابق عہر کوس مبر 18 الماع جورٹ نہ کے روز بیدا ہوئے۔ لیکن ہا رہے گئے تو ہی بین بین بلک ار دو شریس کی ایسے کا رنامے بادگار حجودید اس کا مطالعہ کرنے والے کثیر تعدا دیں ہیں اور جیسے ہوئے موتروں کو فکر وفن کا مطالعہ کرنے والے کثیر تعدا دیں ہیں اور جیسے ہوئے موتروں کو فکر وفن کا مطالعہ کرنے والے کثیر تعدا دیں ہیں اور جیسے ہوئے موتروں کو فکر اس کی شائری کے مسید مسلم المداری و تے رہیں گے۔

ا غالب کوا ہے حمیب وسنب ہر طرافرنفا۔ دہ برابر کھیسے ہیں کہ دہ نسان ترک ہیں اوران کے اجدا دکی زبان نرکی تھی۔ خالب کوا ہے ترک مترا دہونے ہے ہیں اوران کے اجدا دکی زبان نرکی تھی۔ خالب کوا ہے ترک مترا دہونے ہر طرافح بحقال اس کا اظہارانہوں نے بندار کے سا تھ کہا ہے۔ یہ میری جیب اتفاق ہے کہ مدرستان میں بیدا ہونے والے تین بڑے شائر

نرکی این این این ایربر و ایدل اورغالب - غالب امیر مردادر بدل کے برستاروں میں سے تھے - غالب ترکوں کے ایک تبیدا یک سے تعلق رکھتے ہیں اس طرح و، اپنا شہرہ سلاجقہ سے اور کھرسلاجقہ کے داسلے سے افرار سیاب اوراس کے بہب بٹ نگ اور بٹ نگ کے باب زاکشم سے ملاتے تھے ۔ اس طرح ان کا مشب نامہ تور ( تورج ابن فریدوں نکہ بہے

جا آاہے۔

ايك جكرغالب اليفكوسم قذر كامرزبان زاده بتاتيه وسي كيت ہں کہ موسیت سے ان کے آیا کا بیشہ سید گری ہے وونوں ہی باتیں صحیح ہیں۔ غالب نے افراسیاب پشنک اور زادشم تک اینات جرہ فهن بیں رکھنتے ہوئے سولیشت کہا ہوگا۔ ورنہ ہندستان میں خودغالیہ كوشاى كرتے ہوئے صرف تيسرى بشت كتى - تاريخ كواه ہے اور غالب كا بھی بیان ہے کہ ایران کاسلجوتی بادشاہ ملک شاہ کے مرفے کے بیداس کے يية أبس مين الطف لكه عاس خاريك سيجوتي اقتدارخاك مين مل كباران بیٹوں بیں ایک برکیاری کھاجس سے عالی کا منب نامہ ملتا ہے۔ زوال ك بعدا يك كروه نے لوٹ ماركر الشروع كيا ـ ليكن ايك كروه في كاشت كارى ، مرزبانی اورسيه گري كوا ياذراجه معاش بنايا اورسمر قارس سيكيا بى لوگ غالب كے اچا د كے انس سب سے آخرى مشہور حف مشهراده ترسم خال مقص كوغالب اينا دا دا بنا نيهي، تاريخي كابول ا ورتندكرون بين اس ك مفتدل حالات بين طنة اس مع غالب كابيان تابل اعتبار پیس\_

غالب نے وا وامرزا قوقان بیگ اپ بریم خال سے ناراض ہوکہ مہند ستان چلے آئے اور لا ہوریں نوا جعین اللک عن میرمنو کے ملازم ہوگئے جیساکہ غلام دمول مہر نے لکھا ہے۔ میرمنو کے ملازم ہوگئے جیساکہ غلام دمول مہر نے لکھا ہے۔ مینون گور کھیوں نے لکھا ہے وہ ہندستان میں اکھا رہویں صدی کے اور اس نے میں کہ کہ وہ شاہ عالم کے آخری زمانے ن آئے اور راست میں لا ہورمیں نوا میں اللک کی ملازم ت قبول نریی ۔

نواب کی : فات کے بہرمرزا فوقان بگ لاہورسے دہلی جلے آئے ۔مرزائجف خل نے جوشاہ عالم کے امرایس تھنے مرزا قوقان میگ کو اعلیٰ منصب دیا ہ ران کے گذراوقات کے لئے کھا سوکی جاگیرعطا کی ۔

مرزا قوقا زبک کی اولادیں غالب کے والدمرزا عبدالتہ بگ اور چامرزالفرالہ بیا ہیں جنہوں نے کھائی کی وفات کے بعد اپنے کھیے کی برورش دھر واری سے بی تھی ۔ عبداللہ بگ اور نفراللہ بگ وو نوں نے مبدالر بگ کی نیادی آئے۔ بیک وو نوں نے مبدالر بگ کی نیادی آئے۔ کے خواج میں خارل لوکی سے ہوئی تھی وہ ابنی سمسرال ہی میں رہے اور مہیں سے راجہ کا ورسنگھ کے باس ملازمت کی خاطر الور کئے گئے۔ اور مہیں سے راجہ کا ورسنگھ کے باس ملازمت کی خاطر الور کئے گئے۔ ناکام اول نایر ا ۔ رامتہ میں ایک باغی زمیندار کی سرکوں کے دائے جو دیت کے بھی اس میں یہ ہوگئے اور راج گڈھ میں دیمن کا مقابلہ رتے ہوئے مارے گئے اللہ بور کے دائے ہوئے ا

نصرالندم ہون کی جانب سے آگر ہیں صوب وارقے بمرسی کی وی بار ہے برسی کی دن کی جب ہار ہوگئ اور انگرینروں کا تسلط ہوگ تونعوان ربیک کے دن خواب نظر آنے لگے۔ مگر ہو ہارو کے نواب احما یُسٹی خاں بن کی بہن نعواللہ میک سے مسنوب ہیں۔ کے ورایہ انہیں انگریزی فوج یس رسال واری کا مستنب مل گیا۔ اور انہیں آگرہ کے نواح یس سونک اور سوسا کے دوریک فات اور رسالہ کے فررچ کے ہے تا جات انہیں مقرر کے گئے کر کھر فالب کی زندگی کے نومال ہی شین جی کے سایہ میں گذرے کے کو کھر فالب کی مائی سے گر کوریٹ مہد ہو گئے۔

غالب كواين خانداني شرافت كابدرا احساس كقا اوراحساس فطرى تقا، وادهيال اورنانهال دولؤن بين سيد كرى كابيت دين له بشت سے جلا آرہا کھا اور دولت وسٹوکت ہمیتہ سایہ فکن تھی عمر رگوار كانتقال كي بعد كرجيان كامايه مذريا جركعي وعيرس وعشرت بيلادن كذارة رسي - اس كے لئے ان كو تميت بھى ادا كرنى الى بقرض خوا ہوں سے جی ان کورہائی کمیں ملی - اپنی زندگی کے بہترین سال جاگیر کی تک وود مین گذار دید آگرے سے نکل کردل آئے یہاں شاعرد سے معرکم آرا بهوست و بال فوق كي شهرت تقى وه باد شاه كي استناد نظه . ابن منين کے سلنے بیں بنارس ہوتے ہوئے کلکت کے اور د باں کئی برسون کا مقیام كيا دبال ي تهديب كوقرب سيرد مجيف كاموقع ملا يهان في المسرير تاك سے برمرس کار ہوئے (اپنی پیشن کے سلط بن . سرا برس ایجھے رہے مكذكا ميا في تفسيب بذبو في مقدمين باركيم- اس سير وه مخت متا ترييع كيون كديه صرف روب كامعامله ندئها بكدوجا بت اورخا نداني و قاركا بي بوال تقاء إ

( آگرہ سے حب دلی آئے تو بہاں ان کو بڑی سے بڑی ہم بیوں کی صحبت نفیب ہوئی جن سے انہوں نے نیف حاصل کیا ، یہ سارے لوگ غالب کے ساکھ شفقت اور عزت کا سلوک کرتے تھے ، غالب کی طبیعت حوصل مند تھی اور ہا تھ کشادہ تھے ۔ اب ان کا زمانہ آرام اور فارع البالی کا رفحا فرج آ مرتی سے زیادہ تھا قرمن سے کرگذارہ کرتے وہ شراب بیتے تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں جھیا یا ملکہ وہ اس سے زیادہ وہ شراب بوشی کیوں کرتے تھے انہوں نے اس کو بھی نہیں جھیا یا ملکہ وہ اس سے زیادہ ذکر کھیا کر دے تھے دہ شراب نوشی کیوں کرتے تھے اس کی وجہ یہ بتالی ہے ؛

مے مے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو کی گونہ بے خودی تھیے ون رات جاہیے دہ نٹراب بینے کتے گروہ کھی بدمست ہوکر پہکتے نہیں تھے اور پہجی ووسروں کو شراب بینے کی کمفین کرتے۔ وہ رہا وزورسے و ور رہتے کتے، وہ گاہ و نواب کے رازسے آشنا کتے اور انسانی کمزوریوں کوائن فی رملج سے چھنے کی کوشش کرتے تھے۔

غالب نے انگریز حاکموں کی مدح بیں قصیدے تکھے اس دج سے مہت سے ہوگا اہنی خوشا مری کہتے ہیں، مگر یہ بات صحیح نہیں۔ روزگار کی تلاش بیں یا وفار کی خاطرابیا کرتے تھے۔ انگریزوں کی مدح ہیں جو قصیر ہیں وہ کھے کہیں ۔

عالب حق شناس تقے الهي غم كفاكر براني مهذب مك ربي اسك

ا ما كفريه جي احساس ففاكر براني تهذيب بي دم مهني - اس بين زندگي دور اس کی ترقی کے آتارہیں اس کے برخلاف انگر بروں کی ہزمندیوں سے . الكاه بوا عقواس بي ني تهذيب كى بركتون كااستقبال كيا تعارموه برستی ان کی فطرت میں زکتی۔

ان کے کھائی مرزایوسف یا کل ہوگئے اہماء ادر عہماء میں جو ك الزام بين باكل بو كي من من مرتب جرمان د م كرجو في كي دين دوي بارجه ميني فاسترابوني جس بن بين ميني عالب كوزيدين گزار فيريد بزارار ما نوں کے بعد با دفاہ کے اسٹا دمقرر ہوئے تکرد دسال کے بعد ہی بساطسلطنت اللے گئے۔ 4 ۵ ۱۹ کا انقلاب این آنکھوںسے دیکھا دنيا كحوادث كوبازير المفال مجعاا ورخون كالكفونظ يتقريهاس طرح زندگی کو بخطالاا دراسے سوارنے کی کوشش کی مگرغدر کے بعید نالب كى زندگى غم وحسرت كى زندگى بن كى - بروفىيخلىق احدنظامى ند اليفم مفول غالب كي ولي يس لكهاسي !

" غدر سے بہلے کی دلی غالب کی شخصیت کا جز کھی۔ بید کی دلی اس کی امیدود کا تبرستان به ا

( عصارة كے غدر كے بعد الكريزوں نے ہندستانيوں خصوصاملانو كرما كقر بريس ظالما نرساوك كيار دلى كم بزارون باتند عن بين ملاجي يقفه اورعوام مجى ابوشه حصي يقدا درجوان بعي اوربارس والبته کھی تھ اور غیر تعلق کھی ۔ اس ہنسگامہ وار وگبریس مبتلا ہو اے۔ صبب ال

ا ب خالب نام چولای ۸۲ - ص ساد

اس آگ کے شکار ہوئے اس تیامت جبز میں کامد کا گہراا نزیا اب بر اور ه است شهرین قلزم خون کاشنا در ریا بهون ۱ ويس على كوكواه كرك كبها بول كدان احوات كيعمي اور زرو کے فراق میں عالم میری نظریس تیرہ و تا رہے ، ۲ دلی تباہی مکمل تھی ایہ تباہی صرف شہری نہی بلکدایک تہذیب، ایک مدن کی تباہی تھی۔ غالب برجوگذری وہ ان کے خطوط بس موجود ہے۔ تان شبین کومخاج ہوئے توان کومیٹرا در شال رو مال فروخت کرنا ہجرا مجمجروح كوا يك خطيس لكحقيهن : · ر د فی کعانے کوہیں ، شراب بینے کوہیں ، جا طیسے تتے ہیں لحاف توشك كى فكريد " (مكنوب مورخه ١٥٥٥) ان حالات کی وجہسے اہمیں در بدرکھرنا مٹرا۔ ٹری کوششوں کے ابعد ننیشن بحال دوی می میرام بورسے بھی سور دیے ماہوا رولیفہ سنے م کاریم گرانهاان کی سی میں درد وسورنهاں ہیں۔ ( غالب کے آخری ایام کی تصویر کشی ڈاکٹر خلیق انجم نے خوب کی ہے: ساتح كتے عرصے بعدتم غالب كے ديوان خانے بيں آئے ہى۔ دى غالب وہی احیاب اور وہی شاگر دلیکن محفل کی باغ دہار وفضا كوكيا بوا، وه گفتگي كيا بوني، برحبرے برگرى اواسيكيوں؟ بات یرے کجس کے دم سے مفل میں رونی تھے وہ صاحب فراش ہے۔

: 1: غالب زام جولائي ٧٨٦ ٢- ايضاً

اب عالب اکا سکتے ہیں نہ سے سکتے ہیں کسی نے مکھ کرخبرت بوجھی تورک رک كرجواب دے ديتے ہيں۔ سامدمركيا تھا آب با دہ جي عبعيف ہوگيا۔ جتى قوتيں اسان ہيں ہوتی ہيں، مب منحل ہيں۔ حواس مرام بختل ہيں۔ طافظ كوياتهي تقامى بني - نواب علاء الدين بلنك سي لك بيهي بن . غالب ببت دهيمية وازيس ان سے كبررسي بي : اب جوجاركم انثى برس کی غربونی اورجا تاکیمیری زندگی برسون کیا بلکه مینون کی زربی شاید باره مهینے حبس کوا یک برس کیتے ہیں اور حیوں ، ورز و وجارمہینے ، بایخ مات بیفتے دس سیں دن کی بات رہ کی ہے۔ غالب خاموش ليع بن تجي بي ايا ايكم مرع اے مرگ ناگہاں تھے کیا انتظار ہے براه ليتي بن اور معى يه متعرور دربان بوتاي، دم داليس برسرراه سے عرمزو! اب الندى المدي جراع کی روسی مرهم ہوتی جارہی ہے۔ اہل محفل کے جبروں کی اداسی برصری ہے۔ وہ وقت نزو کیہ 7 تا جارہاہے جب کابہت دن سے خوف کھا ركتى مدهم اور مدهم ليع جراع كل بوكيا - التدبس باقي بوس " ا

# منیسرایات غالب کی شاعری : ایک عمومی مظالعم

غالب اردوشاعری کی تاریخیں منار کی طرح روشن ہیں ان پی انواو۔ ہے اور عظمت بھی ۔ یہی وجہ ہے کہ غالب جمیوی صدی بی انے مقبول ہوئے اور ان کے فکر وفن سے متعلق النے مقالے کھے گئے ہیں ، ان کی شاعری براتی کا بیں تصنیف کی گئیس۔ مخلف جہتوں سے ان کے کلام برر وشنی ڈائی کئی ہے۔ کا بین احد صدیقی کہتے ہیں :

خوش گوارا صافے کا احساس ہو انس ۔، ا

فانب نے ابی عظیم شاعری سے ایک ایسے جہان معنی کی تحلیق کی سے جہرسیں ہاری ہندیں زندگی جلوہ گرہے اس کے خلاق ذہن نے ایسے طرف کرا درالیے اسلوب بیان سے ہمیں آشنا کیا جوار و و شاعری کی تاریخ ہیں ہمیٹ میا درہیں گے۔ غالب کی شاعری کا بہلا دور کوئی فن کا را نہ فندر دقیمت کا حامل ہویا نہ ہوا تنا تو صرور معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن کو دیگر بیدل ہیں تکین صروری کتی "غالب کے کہام میں سادگی و پر کاری بیدل کی دین نہیں ہے اس سے کہ بیدل کا کہام میں سادگی و پر کاری بیدل کا دین نہیں ہے اس سے کہ بیدل کا میں سادگی و پر کاری بیدل کی دین نہیں ہے ۔ سادگی و پر کاری میادی و پر کاری دین ہے ۔ ک

اس نے براندار این تنیدی سنور، ریاصن اور ون جگرسے حاصل کیا ۔ اس میں روایت بنی ہے اور شاعری ابنی ذاتی کوشش بی کوئ شاعرائی این روایت کے بغیراعلا اگرفت بیش بنیں کرسکیا۔ وہ فارسی شاعری کی شاعرائی شاعری کی شاندار روایات ہے آگاہ کتے ، انہوں نے نظری ، طہوری ، عرفی اور و و مرسے فنکار وں کا مطا نعد کیا تھا، ان سے استفادہ بی کیا کا ۔ وہ چاہتے تھے کہ ان دوایات کوا ہے کلام میں جذب کرلیں۔ وہ ایک سبے فنکار کتے ، وہ طرفی ان دوایات کوا ہے کا م میں جذب کرلیں۔ وہ ایک سبے فنکار کتے ، وہ طرفی ان کی قوت حاسم تیزی وہ دہ ایک سبے فنکار کتے ، وہ طرفی کا ان کی قوت حاسم تیزی وہ وہ ایک کے دوایت کا مناک دالات سے تخت طور میمتا تر ہوئے کتے وہ وہ ایک ایک دوایت کا مناک دالات سے تخت طور میمتا تر ہوئے کتے وہ

١١ أماليه كي شاعري الوشيخفيدن الشيدا حد صديقي وص عاد

اصامات وجذبات کی دولت سے جی مالامال تھے۔ ان کی تمنایش ان کی آرز وئیں ہے بناہ تھیں۔ وہ عم کو دیکھ کر ناام پر نہ ہوئے ملکوائی آرز وکی تکمیل کے ہے ہمیٹ خواہمت مندر سے اس لئے عمناک کمحوں میں بھی اپی آرز وکوں اسبے خواب کی دنیا میں سے ممناک کمحوں میں بھی اپی آرز وکوں اسبے خواب کی دنیا میں سے کرتے رہے۔ اس لئے ان کی شاعری میں عمٰ کا احساس بھی ہے اور نشاط ومسرت کا عرفان تھی ہت کست کی آواز بھی ہے اور نخفل کے تصور کی گرمی بھی۔ لذت خواب سے رکی یا دبھی ہے اور نحفل کے منتشر ہمو جانے کا وکھ تھی ہے۔ شاعر کی قورت تخیل نے دومتھا و تصور کو ہم آ ہنگ کر دیا ہے۔ ا

مالب کی شاعری میں تصوف کے افکار و خیالات محی سلتے ہیں اور واتی محسوسات کا اظہار کھی ہے۔ اس کے عااج فلسفیار انداز لظر بھی ہے گرچہ وہ اقبال کی طرح فلسفی نہ تھے

اور نہان کا کوئی فکری نظام بھیہے۔

ر فالب كى فكرى شاعرى بين جات وكائنات اور النان اور فدا كے متعلق تصورات طفي بين بهر شاعركا كوئى نه كوئى نظريه بوتا ہے فالب جوں كه اپنے دور بين افغادى بينت ركھتے ہے اس سے ان كے نظرب ان كے افكار نماياں بين فالب ہے ۔ احساس و فالب ہے ۔ احساس و جذبہ سے زيادہ فكر كا بہو دا ضح امتعین اور شمكم ہے اس سے ان كے اشعار النانى د ماغ كومتوج كر ليتے ہيں ادر سوجنے والا د مان كومتوج كر ليتے ہيں ادر سوجنے والا د مان

ایسی تاعری سے واطعت اطاع اسے داس کی شاعری یس غوروفکر كى فى دنيا ہے۔ نالب كى شاعرى من طسفيا نظر فكر تھى للى ہے۔) فليعنيان شاعرى ييرمراديه بيركه غالب نے اپنے خيالات كوجو غالب سے پہلے نہ ندگی اور کا گنات کے متعلق بیش ہوتے آسے ہیں ان کوانے منفر دفل فیانہ اندازیں بہش کیا ہے اس سے کنامیں نیابن اورا تھوتا بن آگیاہے وہ کسی بات کو جاہے نئی ہو بإبراي اورون كے اناز برمنین كہتے اور ندر بيد مصوانلا بين كہتے ہیں لیکہ وہ بھیدگی کے ساتھ بیش کرنے ہیں کہی بھی ان کافل غیارہ الدانه بالكل انفرادى اوگياسيداس سد ان كراستاريس برى گهرى معنوبیت، دمسنت ا در ماندی بیرا هرگی بیرا اورکهی جی خیال لیست اور ... معنی جو گھاہے۔

ترقی بند ہے۔

(اردو غزن گوئ کے میدان میں غالب کو جو بہایت متازمقام حاصل ہوا وہ غالب کی شاعری سے زیادہ غالب كى فكرسے ہوا۔ نا قد داكم عبدالح في بيورى نے ديوان غالب کو مندستان کی بہترین الہای کتاب کہا ہے۔ اردوشاعری بیب غالب کی فکر تیز سوری کی روشی کی طرح بدلی سے کید این رقی ڈا لتی ہے، اور سب کو چیا جوندھ کر دیتی ہے اور واقعی ار دو غزل میں غالب کے افکار ایک نیاعالم رقصتے ہیں۔ غالب کے فکر نے دیا کے کسی مرد جرفط ۔ یہ کی حابیت میں کی بلکہ بغاوت، کی اس میں شک منیں کہ اس بغادت میں غالب کی بے بناہ خوری كالببت برا وخل ب، غالب كافن أن كي شحفيدت سدا والبنكي منیں رکھیا جتنی کے میر نے فن کو ہے ان کی زندگی میں اکثر فن کچرا درہے اورفن كارتي اندامي ليه غالب كي شاعرى بين غالب كيفن كي اہمیت کھر زیا دے ہے ان کی شخصیت کی کم عمومًا دنیا میں ہرسنی کا ميى حال ريائي نظر غريها وفلسغي كيوادر جدا كوفكرا وولسف كالعلق النان کے ول سے مہیں بلکہ و ماغ سے ہے ۔)

فالب بری برا دیاری اورفنکاری کام نکرکوفن بنا دینا اورفنکاری کام نکرکوفن بنا دینا اورفنکاری کام نکرکوفن بنا دینا اورفنکاری کام نکرکوسٹا عراز لطانت میں مورف بین برجگ کامیا ب بہیرہ ہوا ہے جن ناکھیم تقی میکا مثلا غالب کا ایک فلر فرید کا میں ایک فکر دے۔

طاعت بن تاريد، ندمے والكيس كى لاگ دوزخ بس دال دوكوني كربيشت كو بہرمال غالب خصوصیت کے مائد انفاری انتفاریس بحد کی کے ساتھ من موسیقیت اورمینویت کے ساعة تهداری بداکر گئے ہی ان کی مکری شاعری الیی ہے کہ نقادا نے اوراک (Perception) اور فکرسے غالب کے فکری برووں كوا تقامك بدان كى تهون كو كحول كما بد غالب كيته إن: ب ك نظربيش بني فرصت منى عافل الرشى برم ب يك رقص شرر موت تك غالب تشبيهون وراستفارون سے خیال کوکھاں سے کہاں کھیلا دیتے بس ا ورفكر كى خشكى كواتى تازگى اوراتنى لطافت مخبش دسيته بى كەغالىب كى نقاتى حسن تراشی ا در میکرسازی کی دنیار دستن ہوجاتی ہے۔ مندرجہ ذیل منعم میں زندگی کا ایک اہم فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور بیار دو اور فارسی شاعری كالهمم محدون باوررياب عبرستى كا اسكس مع جوجزمرك علاج لع ہر الک بیں جلتی ہے سحر ہونے تک كيرغالب كيتيس: س برحدة دمنابده حق كى گفتگو بنى بنين ۽ باده وساغر كيے لغير یہ غالب می تظریری بنیں ایک ان کافن اور سی ان کاعل ہے عمینی ادرماغرکا ہررگدایں جانا ان تشبیدی کے بردھے بین زندگی کی گھری

حقیقت کوسن کے ساتھ بورخیدہ کر دیا ہے۔ لیکن لیبی بات اور لی مضمون اور بى خيال اورىمى فلسفه و وسرى حبكه بيان كرتيهن توده بات فلسفين جاتى ہے نظریہ اور واقعین جاتی ہے لیکن تاعری نہیں بن باتی گرچہ دری سعرانکا زیادہ شہورہ اوراس سے یعقیقت سامنے آئیہ کخیال خودی الميت كامالك موتاب وراس بنيا دبرا فبال كيهت مراشا كركعي شاعری کا درجه و یا جا سکتاہے، غالیب اسی خیال کو دوسری مگریوں کہتے ہیں: ر تبرجیات و بندغماصل بس زونوں ایک ہیں موت سے پیلے آولی عم سے نجات بلدر کیوں ؟ یہ غالب کے بہتر من سعروں ہیں ہے، معرور نے کے با رجود مرتعرمے بادہ ضربالمثل ہے آئی خال کوان کے معصرومن فال مومن نے بھی سیش کیا ہے اور انبون نے تغزل کا بلندمعار قائم کرویاہے : ر معط کیکان اسیرحیت کی رندگی ناصح بدبد عرب فيرجيات ہے مومن عالم كيف مركبي يسا تنعركه ويتي بي له غالب آرز وكرن لكنة بی کمومن میرا بورا دیوان اے اور بیشعر تھے و برے۔ م عمرے إس بوتربوكو يا حب كونى دومرائنين موتان غالب کے ایسے افکار اردو ٹیاعری ہیں حترب المشل بن گئے ہیں اور مجلسون اورمحفلون بس تقريرون وركفتكوس مافيدنهان براجاتي

غالب كى فكرى شا مرى كاكمال - -

#### ریخ سے خوگر انساں تومٹ جا تاہے ریخ مشکلیں اپنی بڑی مجھ برکہ آساں ہوگیس

عشرت تطرهب درياس فنا بهدجانا دردكا حدسے گذر نامے دوا ہوجانا غالب کی فلسفیان شاعری میں دو مہلوہیں۔ اس میں کو بی شکے مہیں کہ غالب نی سسل کا فکری ا مام ہے۔ ار د وا در شاعری کے وراج سے نی نسل کوا بک روستی می اورنی زندگی کے تفاضوں کواس کے مطالبات کو اوداس سی حقیقتوں کو تمجینے کا ایک موقع ار دو داں طبقہ کو غالب کی شاعری کے ذریعہ ملا پہاں اور بات ہے کہ روشن دماعی اورنی فکر کا خزارجواس نى نسال كوما دەس كەلئے كىي ەربك مىغىد بېوا ،كس صربك غيرمغيدليكن اس بس کوئی فلے مہیں کہ خالب نے زندگی بس بہت سے نے راستے پیا کے اورانسانی ارتفاکے ملے نیاجواز بداکیا اور نے حوصلے وسے اسی ہے اقبال كريبان غالب كاكثرافكاركي برجعا أيال ملتي بس في وا دريع خودي كافلسف كالميكي كبين تغزل كے بيرا ييس غالب كے يہاں ہے۔ اقبال كاببت بمشهور متعرجة قومول كارتقائي مفركي ملسليب يا وكياجا تاب برلحنظه نياطورنئ برق تخلي الله كريب مرحله شوق زيروط

اردویس غالب نے اس سے پہلے دسانی ارتقاکے اس پہلوکا انکثاف کیا گرجہ افبال کا شونلر غیارہ ہجید گی سے پاک ہے خالب ، کا متعران کے فکری

ادرطسفیا زنظام کی وجہ سے بحیرہ ہوگیاہے۔ لیکن گہرای اور متبداری بہت بر مری ہے غالب کا محضوص ا تداز سان بھی تایاں ہے۔ هرقدم د وری منزل ہے نمایاں مجھ سے میری رفارسے کھا گے بیاں تھے سے غالب کی ظرینیان شاعری کا ایک بېلو په ہے که وه انسانی عمل پس تتقيدكا اصافه جاستهي جواس كرارتفاني سفريس مردكار بواد وسرائيلو يد ب كدوه كافناني حقيقتون كى ترجا فى كرتيان مثلاً ان كايد شعر؛ سب كبال إنجه لالاوكل مين تمايان اوكيس خاك بن كياصورتس بون كى كربنان أوكيس یر زندگی کا ایک رخ ہے ایک حقیقت ہے جے لارگل کے بردے بن طاہر کیا گیا ہے دوسرا بہلویہ ہے کہ غالب اسان کے قدموں کو زندكى كاسطح برجاتيها اس بس قوت حصله اوراستقامت عطاكرت ای - مثلا اسان کوآرزو وں سے دامن نریانا جا سے کیوں کمسلسل أرزوين سلسل تمنابش ذوق وشوق اوراصطراب ي النان كوزندكي کے استے میں آ کے مرحاتے ہیں اور تھا دم اور شکش میں اس کے با دُن كوجماتين، غالب كبتي بن: الفنس زانجن آرروسے ماہر با اگرمتراب نهين انتظارساغ كفينج زندگی کے اس مینت ومنفی ( Positive & Negative ) فلسغیں قوت اور توانا ن جھی ہوتی ہے اور اس کا ایکمینٹی سلوہے جس سے

رن ان کھی نکست کھا کر بیٹے ارتہا ہے بینی:

ر ہزار وں خواسٹیں ایسی کہ برخواسٹ ہوم لکلے

بہت نکلے مرے اربائٹ ٹھر بھی کم نکلے

یمنفی بہاو ہے کیم بھی کم نکلے کہ کر غالب نے آئندہ کے لئے حوصلے

کارات کھول دیا۔ غالب کی فل فیا نہ شاعری کا ایک تیسرا بہاوا و ربھی ہے

میں بیں وہ اس کا گنات کی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں جوان کی نگاہ

ییں ان کا نظر یہ ہے مثلاً کا گنات کہا فل فی ایک یہ جا کہ دنیا ایک مایا

ہے ، یک دھو کا ہے نظر کا غریب ہے ایک مدن کہ ملاک ہے گرچہ ریا مقائل

بیں ہے ایکن شاعری میں برنہیں دیکھاجا تاہے کہ کیاکہا ہے یہ دیکھاجا تاہے

کوکیسے کہاہے۔

ہاں کھا یکومت فرسیبہتی ہوندکہیں کہے تہیں ہے۔

زندگی کے نشیب و فراز اور کا نات کی بے نباتی سے وہ بہت مناشر ہوئے ہیں اوران کے دل ہیں ایک ہتم کا المید بدا ہوتا ہے گداز بدا ہوتا اللہ سے اوران کی قوت شاعری جوش میں ایک تناس ہے۔ نگر وفل فی مغلوب ہوجا اللہ سے اوران کی قوت شاعری غالب ہوجا تی ہے وہ کہتے ہیں :

دیکھو تجھے جو د بدئ عبرت نظاہ ہو میں اسلام ہو میں اسلام ہو میں منوجو کوسٹ نے میری سنوجو کوسٹ نے کہ کے میری سنوجو کی سنوجو کوسٹ نے کے میری سنوجو کوسٹ نے کہ کی کے کہ کے کہ کو کا کے کہ کا کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کا کہ کی کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

غالب کی فلسفیان شاعری اس وقعت شاعری بنی میر حب کا مناتی مجربه کا نشاقی مہیں رہتا ہے ان کا واتی مجربہ بن جا تا ہے جس وقت اس مجربہ کا

دُائی آبنگ بدا بوتا ہے ان کی فکری اور فلسفیار شائری بھی صن اور تا نیر کے مقام بلند کو جھولیتی ہے ، اور یوں کہ الطقے ہیں۔ تستيهن غييب سے بيمضا بين خيل بين غالب! صريرخار نواك سردى ب اوراس كيف بين ا دراس عالم بين الهير بشرى ضا اكاي ا درا نا بيلا ہوجاتی ہے تو دہ یہ کہدلطفے ہیں۔ كنجابية معنى كاطلسم اس توسمح جولفظ كم غالب! مرے النو رُن آ دے اوريه وه مقام ہے جوانيس بالكل مست اور سر تناركر ديتا ہے اور وه کبرا کھتے ہیں سے مم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کھی کھے ہماری جبر تہیں ہی۔ ۔ ابیالگ ہے کہ اقبال ہی اس منعرے مناثر ہوئے ہیں ہے۔ ا قِال مِي اقِال مع آگاء بين ب

بیان بی میری اور خالب و و تکری اور کسفی شاعر پر اجنہوں نے ابنے میری اور میں کیا انہوں نے ابنے میری اور فکر و خیال سے ایوان شاعری کو روشن کیا انہوں نے ماعری کے باب میں نے کجول کھلائے۔

مالب کی شاعری، نے جہد کی ردی ہے ایک بلندد ان کا عکس بیش کرتی ہے احداس وجد ہے کی بوقلہ بی ہے اور فکر دخیال کی لاکر کاری ہے۔ ایسی شاعری سے رومنی ملتی ہے اور گری کھی۔ اور میں اسکی تاعری کی بزرگی کا راز ہے۔ علم بلاغت بیں تشبیہ واستغارے کے ال ہے ہوا ہے اور ان کی تم یہ ان کی تم یں بنائی گئی ہیں۔ تشبیہ کی تعریف یوں کی گئی ہے :

ایک شے کو دوسری شے سے مشابہ قرار دینا تشبیہ ہے ۔ تشبیہ سے مہلی شنے کی صفت واضح ہم جاتی ہے اوراس کی انفرادیت کھرجاتی ہے اس میں فکر اور سی حقیقت ایک دوسرے میں تشبیہ کا یہی کام ہے۔ اس میں فکر اور سی حقیقت ایک دوسرے میں تشبیہ کا یہی کام ہے۔ اس میں فکر اور سی حقیقت ایک دوسرے میں تشبیہ ووجیزوں کی داہل ہے کھیل ہوجاتے ہیں علم بیان کی اصطلاح میں تشبیہ دوجیزوں کی داہل ہے جو خلف ہونے کے با دجو د بعنی معنوں میں شری ہے ہوتی ہیں۔ مثالیں ماحظ ہوں :

ہستی ابی حباب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے

بہستی اور ماب دونوں عارض ہیں بہذا سنا عرفیہستی کا ذکرکرتے ہوئے جباب کی مثال لائی ہے تاک قاری کوہستی کی بے بٹاتی کا بورا حال معلی ہوجائے وہ تصویر بھی ابھر جائے جیب ہوا کے معمولی جھو سکے سے بانی کا بابلہ فوٹ جا نا ہے ا دراس کی فنا پذیری سلم ہوجائی ہے۔ دوسرے مصرعہیں زندگی کی ساری ، وو و و خالئی اسراب، وعو کے عہد مقادمہ سے

زیادہ وقعت بہیں رکھتی، زندگی کی رونتی، زندگی کی چہل بہا، زندگی کازور معود اسمبھی غرضیتی ہیں جس طرح رکستانوں میں دھوکا ہوتا ہے کہ سلمنے مستقے پائی کا چہشتمہ ہے گرجائیے تو رست کے فیلوں کر وا کہا ہے۔

میستے پائی کا چہشتمہ ہے گرجائی تو رست کے فیلوں کر وا کہا ہے۔

مہین نظرا تا اس طرح سراب کی تشہیہ سے زندگی کی خان ان فیر حضیتی، واضح اورمنتین ہوجاتی ہے، یہی فالدہ تشبیہ کے استعال سے ہوتا ہے۔

تشبیه کے چارارکان ہوتے ہیں:
متبہ جب کوت بیہ دیتے ہیں۔
دوبر کی مثال میں ستی متبہ ہے۔
منبہ بہ۔ جس سے تنبیہ دی جائے۔
اس مثال میں جاب مثبہ بہ ہے۔

وجرت بد وه وجرس کے یا عت و دنوں بین ما نکت پدا ہو۔ (مستی بھی عارضی ہے اور جباب بھی، عارضی ہونا وجرت ہے) حف ت بید بیا وات ت بید یہ وہ لفظ ہے جوا کی جز کو دوس سے مشا بہ کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔

اوبری مثال میں کی می حرف تشبد با وات تشبیه می اس طرح بس شے کوت میر دیتے ہیں اس کومت برکہتے ہیں اور ص اس طرح بس شے کوت میر دیتے ہیں اس کومت برکہتے ہیں اور میں وج سے ماغت شے سے تشبیر ویتے ہیں اس کومت بر کہتے ہیں اور میں وج سے ماغت وصو نگری جاتی ہے اسے وجرت بر اور جو در نامت بہدت کی نائد گی کرتا ہو اسے حرف تشبید کہتے ہیں -

ستنبيكى مندرج ذين سيس ملاحظهون ا ت بات می و داشهد برا کا دراک حواس خسد سے ہوجیسے ع سرو سا قد تو گل سے رفسار ت بيهات على: ان كا وراك حواس خمسة كابرى سے زہو ملك عقل يا خيال سے ہو۔ جیسے ہری یکمہ، شمع عرفان، فرشتہ صفت ونیم ا دبرکی مثالوں میں ہری جیسا بیکر، عرفان کی می شمع ، فرشتہ کی سی صفت برتام مثالين تشبهات عقلي كى مثالين ہيں۔ جیرمفرد - اس پس مستبدا ورمشید به و ونو*ن مفروحسی یا مفروعقل* ت نبیه مرکب: ۱س پس مشبدا ومیت به به و ونوں مرکب ی یا مرکب عقلی تشبيه لفوف: اس بس كي تشبيه ايك جگه لاتے ہيں۔ اس مے فجارکئی مشبد برلف ولنشرم ست مے طور برلائے ہیں۔ تنجيبه فروق - اس بين ايك مشبر كے بعد ايك مشبر بمثوا ترلاتے ہرات تشفیر کی مشید اورا یک مشہد لاقے ہیں۔ ت برجمع ۔ اس میں ایک مشبہ مگرم شبہ مرکئ لاتے ہیں ۔ ت بيوسيد وسي سنبيه بالكل عام فنم اور نمايان اورزا مراوق تشبه تعید- اس میں رشبیہ تایل اورافظ کے بردہ میں نہاں رسی

## استعاره

استفارہ تاویل سے جنم لیناہے۔ سنبہ بین مبالغہ کا حسن بیداکر کے استعارہ نین حقیقی مغنی مرادی بیدائر کے استعارہ نین حقیقی مغنی مرادی بین مفہوم کو بوسٹید مرکس استعارہ بین مفہوم کو بوسٹید مفرر بین منظر عام برن یا جاتا ہے۔ استعارہ بین مفہوم سمنا عن منظر عام برن یا جاتا ہے۔ استعارہ بین مفہوم سمنا عن منظر عام برن یا جاتا ہے۔ استعارہ بین مفہوم سمنا عن منظر برا میں تعیار کن من منظم بھا است اور قفیل و دخا حت برا ہوتی ہے۔ اور قفیل و دخا حت برا

م خرام نا نیسے او بت ندا نا میرے مرقبہ بر نری کھوٹرسے ہے انداز اعجاز مسسبرا فی

> میر مطایر شعر ملاحظه بهو: منام بی سے مجھاسا رہنا ہے دل زدا ہے جبراغ مفلس نا

اس متعربین ول کے آنے مفاس کا جراغ استفارہ ہے۔
استفارہ میں مثبہ کومستفارمذا درمشبہ کومت الرئے
اور وجم شبہ کو وجہ جا مع کہتے ہیں، اوبر کی مثال میں دل متعاین اور مفلس کا جراغ مستفارل اور کھا سارہا دولؤں میں مشترک ہے جو وجہ جا مع ہے۔ اس طرح اگر رخسار کا جا ندے استفارہ کہ یں تور وسنی وجہ جا مع ہے۔ وہ جا مع دور جا مع دور جا مع دور ہا مع

اگرادیا مه جواتو استفاره بعیدالفنم بهوگاا ورست عابد اعتبارسے ناکامیا۔
علم بلاخت بی استفاره کی حسب فولی شعیں بیان کی گئی ہیں:

۱- استفاره بالتقریجید۔ اگراستغاره بی مشد برکوبرقبار رکھیں
گری شبہ کو حذف کر دمیں اور یہ استفاره بالتقریح ہے استفاستنارہ عامر بھی
کی بی ۔

۱- استعاره بالکنایہ ۔اس میں مشہر در متعارب کوظا ہرکیاجا تا ہے اور مشہد (مستعارب کوظا ہرکیاجا تا ہے اور مشہد (مستعارمت کوٹرک کیاجا تا ہے ،اس معے معانی پھیلنے سے بجا سے ایجاز واختصا دیر پیا ہوجا تا ہے اس سے وہ سادے تلازے آجائے میں جوحذ ہے کی تصویر کے گرد موتے ہیں ۔

۳- استعاره وفاقید مستعاد منه اور متعادلهٔ دو نون کا آیک عبر ونا میکن میو -

۴۴ استعارہ عنا دیہ۔اس ہیں مستعادمنۂ اودمستعارلہ ایک حکہ نہیں موسلے ۔

۵۔ استفارہ مطاعة بریتعادمنه اور ستفارلهٔ کی مناسبت اور صفات میں کسی کا ذکر رہ کمیا جائے۔

۱۹ استفادہ محرّدہ - اس میں صرفت مستفار لہ کے مناسبات کا ذکر
 کمیاجا تا ہے ۔

ے۔ استفارہ مرشتھ ۔ سنعریں صرف مستعادمین ہمااس کی صفنہ۔ مناسبت سے ذکر مور۔ ۱ ستعاره تخییلید اس میں حقیقت تخیل کا رنگ اختیار کی قی ہے۔ یہ خیال کا رنگ اختیار کی تھے۔ یہ خیال میں حقیقت سے زیادہ لطف موتا ہے۔ حقیقت کویا مبالفے کے بردے میں تخیل کے رنگ ولزر کے سا سے جلوہ محرم وی ہے۔

تشعبيه واستغاره اورووسرے منائع مرزبان بين اور ہر عبدهمي استعال موستے رہے ہي اوران سے بيان پر حسسن برياكيا گياہے ان سے ذرائی کام میں معنوبیت اور گہرائی میں ای جاتی ہے۔!ن کااستال مرت شاعری ہی ہیں ہیں ملکراوب سے دوسے اصدا دن ا نسبانہ ، ناول ، ڈرا مہ النشائكية وعيره مي مهو تاسع رستاس ي بي اس كاستعال زياده فعكا لانزمو تا ہے۔ جذبہ وتخیل کے ساتھ تشبیبہ واستعارہ کاحسن ادر نکھر دا تاہم فنکارکا تخیل ایسے طور سے اس کی تخلیق کرتا ہے اس کے افکاروخیالات کے سائقة بمي سائة تشبيبه واستعاره جنم ليتة بي رشاع إبيع تجربه كاألهار كرتابير مكل اظهاركي كوستعش مين وه تشبيبون ا دراستا رون يسه مدر لیتاہے تاکہ وہ اپنی مات وا تنے طور میرمٹ ڈت کے سابقہ بہش کردے وه حانتا ہے کہ اس سے تحجر مات میں سنتدت وصناحت معنویت اور توسيع اسى وسيبلے سے ممكن ہے۔ يہ محض آرائش كلام يا زيورشاءی منیں بکہ اس کے بنیا دی تجربوں سے متعلق ہوتا ہے، پہ خارجی نہیں لکے۔ سجرمابت معر مع طور ميرواب منه جو تام - اگر كونى مناعر مين آريت یاظام می آلائش وجمّل کے لئے استعال کرتا ہے لوّاس مصشر ہیں ت

پیداد: ہوگی بلکہ یہ طرایقہ کا دمعنوعی اور میکا نکی ہوکر رہ جا سے گا۔ مشاعر کے لئے لازم ہے کہ وہ اسے اپسے جذب و تنحیل کا حصتہ بنا سے امعنہ و ن اسے اسے الیٹ مقالک مذر ہے۔ سخر برا بنیا دی خیال سے الگ مقالک مذر ہے۔

سجیدا و معنوست کی مته داری ایجاز افتضاد بحسن آفرینی کی دولت

ایخ آق بهده معانی می سطحول پر حابوه گرم د حاب آبار به وجرب

ارتام عنفیم شاعول کے پیمال ان کا ستمال فنکارا به طور پر بوا به به سخوس می میشاری کی بندم منالین ملتی بی جوری مشیم می بندم منالین ملتی بی جوری مسین می بندم منالین ملتی بی جوری مسین می بندم منالین می برد کا قتل میوتا می توسین می برد کا قتل میوتا می توسین استعال کرتا ہے وہ کہتا ہے :

"The Sun of Rome is Set"

اسی طرح تیم و غالب اورا قبال کے کلام میں بھی استعارہ فی سی میں استعارہ فی سی کھی استعارہ فی سی کھی استعارہ فی سی سی کا حسین استعمال موجود ہے ۔ تیم کا یہ شعر ملا خطہ ہو:

تازی ان کے لب کی کیا کہتے ہے کہ کہ کا کہ کا کہ کا سے کا کہ کے کا سے کا کہ کا سے کا سے کا کہ کی کیا ہے کہ کہ کا کہ کا سے کا کہ کی کہ کیا گے گا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کا کہ کا کا

لب می نزاکت کابیان سده اسیدها نبین بکداس کے بیان میں گلاب می بینکوری کے ذکر سے سے رابی الحافت اور سن کی بے گلاب می بینکوری کے ذکر سے سے اور قوت اور قوت لامسہ کولذت بناہ تصویرا مجروبا تی ہے، قوت باصرہ اور قوت لامسہ کولذت ملتی ہے۔ اقبال کا یہ شعر ملا خط ہو:

طیقت گردوں میں تبکتا ہے شفق کا خون ناب نشتر قدرت ہے کہا کھو لی سے فصد آنتاب ورڈ سور مقے لئے لوسی ( ۱۵۷۷) کے دیے ایک تشبیداوراکی حمین استعارہ کی تخلیق کی ہے: fair as a star
When only one Shining in the Sky

Aviolet by a mossy stone Half hidden from the Eye

اوس آیک گاؤں ہیں رہنے والی سیرھی سادی معصوم ادمی ہے، وہ خام موش اور عزم موردن اور کی ہے، اس کی تنخصیت کے مکمل اظہار کے لیے سٹاع سے نہ وہ کہتا ہے کہ وہ آسما اللہ سنے کام بیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ آسما کے تنہا ستارہ کی طرح درخت اں ہے وہ ایک بیلوفرہ جو کانی سے ہمری ایک تنہاں کے کنارے نگا ہوت نیم پورٹ یدہ ہے۔ ستارہ اور کبول کے ذرالیہ بیان کے کنارے نگا ہوت نیم پورٹ یدہ ہے۔ وہ خاک ہے مگر وہ نفاک عصیبیو نکہ ہیں رکھتی ۔ وہ سما وی صفات کی حامل ہے، اس میں تنہا ستارہ کی طرح الفراد سیت بحن ، تا بناکی ہے، وہ ارصی ہی ہے، اور سما وی کبی وہ میں میں تنہا ستارہ کی عمول ہے جو نگا ہوں سے بنم آسنا ہے۔ اس طرح اس کی شخصیت سے کاری مکمل ہوجا تی ہے۔

استفاره سازی جنیک کی بہجان ہے ، پہشامی کی ہے ہیں ہے ، پہشامی کی دیم معلی ہے ، پہشامی کی دیم معلی ہے ، پہراس کی معراج کی علامت ہے ، اس سے تصویر کستی ہی ہوتی ہے ، ارس طوسے کہ استحار ان فطانت کی بہجان یہ ہے کہ وہ استحار دل کی تخلیق پر قادر ہو )

مرلس مرى يے لكم عاب :

"Try to be Precise and you are bound to be metaphorical" 1.

- بعنی ایجازسے ہی استعارہ جنم لیتا ہے۔

وہ استعارہ کے مومنوع سے ہجٹ کرتے ہوئے مزید کی کیتے ہیں :

What we Primotily demandis that the Similarity Should be a true Similarity and that it Should have Lain hi ther to unperceived, or but marely Perceived by us So that it Comes to us, with an effect of revelation, -" 2 مهارامینیا دی مطالبه یه هے کرمت است علی جواور تبر اب تک نامعلوم رسی مہو یا معلوم دہی ہوں شاؤو: درسی تاک اسس کا ىم يرانكىشان كامياا ى*ز بو س*"

<sup>1 -</sup> The poetic gmage: C.Doy- P. 23
2 - Ibid Lewis

اس طرح الستعارہ کے ذریعہ طارجی اسٹیا بین مناسبت پیدا سوجا تی ہے کاس کمت کی مزید وصاحت کرتے ہوئے کیو پیدا سوجا تی ہے کاس کمت کی مزید وصاحت کرتے ہوئے کیو سسس (c.Day Lewis) سے لکھا ہے:

" ہمیں یہ جاننا جا ہئے کہ استعارہ الیارٹ تہ پیداکرتا ہے ہے حبس میں تین گوستے ہوتے ہیں حیب Ben ہے مصابح موسی ہے۔ ایک مجول لیلی لر برائے کا کوروشنی کا بوط اور مجول کہا تھا

" کرکھونا کم مورم ہیں میون کے بارسے میں کھ کہد رہا تھا '
تو وہ خاص طورم ہیلی میون کے بارسے میں کھ کہد رہا تھا '
میرو وروشنی کے بارسے میں کچھ کہنا چا ہتا کھا لیکن وہ
اس طرح کہنا چا ہتا کھا کہ اس میوں کے بارسے میں ہمار!
حوتا شرہے وہ زیا وہ سے زیا وہ شام ہمرا ہو۔ یہ استفارہ
اسنا زیا دہ پرمعنی ہے کہ تین جیزیں لعبی وہ عنی جوروشنی
میوں کو کجنت تنا ہے اور
وہ معنی جو کھوں اور وشنی کو کجنت تنا ہے اور
وہ معنی جو کھوں اور وشنی کے با ہی ربط سے نظم سے
میات میں قاری کے لئے اسمرتا ہے ' یہ تمام چیزیں وہ استفارکہ لیتی میں سے اسمرتا ہے ' یہ تمام چیزیں وہ استفارکہ لیتی میں سے ا

<sup>1-</sup>the Poetic gmage - c. D. Lewis - P. 24

اس طرح آستهاره زبان میں توانانی مغنوست اور وسعت پیدا کرتا ہے۔ عام اظہار میں بیرمہ لماحیت نہیں کہ وہ مشاعر کے تقدیر جذبات واحساسات کا کمل افہار کر سکے۔ اس لئے وہ لت بید واستعارہ کا سہال لیت اسے کے داکھریومین خاں ہے اپنی مشہور کرتا ب ما فظار این کمنی مشہور کرتا ہے۔ خین اس جدیر اس طرح د ور دیا ہے:

اسی طرح وہ ایک دوسری مگداسی کتاب میں استفارے کی وصیف میان کرتے موسے فرماتے ہیں کرٹ عربی کے قوانین موافق نو ہرتے ہیں، یہ قوانین تحلیل منطق کے نہیں موتے ملکہ یہ اندرونی منطق ہر مدنی

77

ا\_ حافظا دراتبال \_ من - ٢٠٥

مپولے ہیں۔ میں وہ اندر وئی منطق ہے جواستغارہ اور دوسرے صنائع کوجنم دیتی ہے۔ اس کی غذا جذبے اور تخیل سے حاصل مہوتی ہے۔ مام السائیا کی راہے کا حوالہ دیتے ہوئے ککھتے ہیں:

" لسانیات کے مام روں کا بھی اتفاق ہے کہ استفارے اور دوسرے منا نع کا مذیے سے گہرا تعلق ہے۔ اس لیتے ان کی معنی نیزی جزو کلام ہے یہ کہ محص الاکشنی جومث عرسانے ا ویرسیدمصنوعی طور میرعا کدکی میوس" عل استعارے غیرمونٹریمی میوسسکتے ہیںاگروہ حذبات واحساسات سسے مرے طور برمرلوط مذہوں۔ ڈاکٹر یوسف صین خال نے لکھاہے: " اگرامستغارسدا ورعلائم اندرونی پرنبے پرمینی نہیں ہیں تق وه مصنوعی اور غیرموتر مون کے جذبے میں یا دیں اورامیدیں دولوں ملی حلی مبوتی ہیں ، تعین اوقات جذبہ یا دوں کو تعیلات ٠ كى كوشنش كرتاميمة تاكه ده وحبالها در تحت سنعور مين ازمسريو البهري -جب وه دوباره البرتي بن نؤوه بيل سع مختلف موتي بين كيونكه من مخربول كوايين اندرسميط ليتي بي اس طرح وه فن کارکے وجود کا جربن جاتی ہیں ہم انتقیل شعری تخلیق کا منبع كبرمسكتے ہں \_\_\_" علے

عل حانفاوراتبال من من ماسط علم البعثا

اس طرح استفاره کی فتی اور فکری حیثیت مستم به وجاتی ہے۔
اس کی مقصدیت بے انٹر بہوسکتی ہے اگر وہ قابل فہم مذہور وردز فہم
استفار وں سے قاری گھبرا کررہ سکتا ہے جمیل منظم ری کا ایک شخرہ:
ساے مسافر قدم اسھا حبلدی
بجہ دیا ہے جراع منزل کا

جواغ منزل سے سٹا عربے سورج مرا د لیا ہے جوارتقارکے مفریں مشعلی را صبے ۔ سٹاعرکے ذہن میں سائٹسدانوں کا یہ خیال رہا ہوکہ آفتاب، بی حوارت (Heaf) رفتہ رفتہ کھور باہیے اور یہ گان کیا تھا کہ ایک ون سورے اپنی حوارت کھوڈ الے گا۔ یہ استعارہ قابل فہم نہیں اسس لئے جمیل بھم کی یہ خودا عمرات ہے کہ ایک دن سورے ایک کاری حداد ترات ہے کہ " جالسیس برسس سے پہنتھر اسسی اپنے دوق سے ایک کاری حسین ما مسلی نہر مرکا۔ یہ ا

اس شغرکے مقابد میں شار خطیم آبادی کا مشہور شعر ملاقفہ:

م یہ بزم سے ہے یا ل کوتاہ دستی میں ہے محرومی
بر معاکر با خذخود لے لے بیاں میں اسی کا ہے

"بزم مے" سے مرا درمیا ہے اور مینا سے مراد کا میابی ہے۔ مشاعر سے ، غزل کا مزاج برقرار رکھا ہے اور استعار ہ سے اپنا مفہوم ادا کر دہاہے۔ مثاد کا دوسرا متحر ملافظ ہو:

یهاں دنشو و نما کا حاصل مذکوئی تمرہ ہے رنگ و بوکا مہنسو کے خوداس بین میں فنچر زمان آئے ذرام درایا

اس مطلع بن چن کالفظ کلیدی ہے جب سے دینا مراد ہے اور

"نشوونما" سے دینا وی ترقی، رنگ ہوکا کڑو شہرت کے لئے آیا ہے اور

منوسے مرادوہ زبان ہے جب شعور سنجة ہوتا ہے ۔ غنچہ بلوغ کے وقت ہی

کھلتا ہے۔ اس طرح مثاع کے تمام استعارے قاری کے ذہان پر

منک شف ہوجاتے ہیں۔ استعارے کا مثام ان وفنکا ران استعال ای

ا بلِ تقبون نے درمیناکے اصطلاحات معقار لئے اصطلاحات معقار لئے اسے میں میں اس سے الگ معرفت البی مرادلی ہے۔ کہیں کہیں اس سے الگ مفہوم میں لیا گیا ہے۔ ایک شعر ملا خطہ مو

سے لے کے خور بیرمفال ما تھ میں مینا آیا مرم اے بادہ کشو مم کو مذیبینا آیا

اس سفری سف عربے بیرمنا ک سیے دھنرت رسول اکرم ملی الترعلیہ دسلم مراد لیا ہے اور مینا کے لفظ سعے قرآن مجیدمطلوب ہے۔
عار فارد جذبات کے علاوہ عاشقان جذبات کا بھی اظہار استعاروں اور تشبیبوں سے ذریعہ مہوتا ہے۔ زندگی ، کا کنات اور دومرسے استعاروں اور تشبیبوں سے ذریعہ مہوتا ہے۔ زندگی ، کا کنات اور دومرسے استعاروں اور تشبیبوں سے ذریعہ مہوتا ہے۔

فلسفیان معنا بین کی ترجانی بھی تشبید واستفارہ کے سہارے ہوتی ہے۔ اقبال سے آزادی کے وسیع امکانات اور غلامی کی مجبور یوں کا اظہار جسر فیل متعربیں کیا ہے۔ سبس میں نا در استفار سے سیسے کام میا گیا سن بندگی بین گفت کے رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب اور آزادی بین بحسر ببیکال ہے زندگی یعنی بندگی کی زندگی "جوسے کم آب" اور آزادی کی زندگی " بجر بیکان "ہے غلامی اور آزادی بین کیا فرق ہے ؟ اس کا پور الور ا انداز ہوتا ہے۔

(اس طرح یہ بات واضع ہوجائی ہے کہ تشبیہ واستوارے کلام کے حسن کو بڑھاتے ہیں امغیوم کو واقع کو افع کو بناتے ہیں کام کے حسن کو بڑھاتے ہیں امغیوم کو واقع کو استعادر عمیق بناتے ہیں کئی اشیا آپ س میں مربوط ہوجائی ہیں ، کئی سنا ہوجائی ہیں ، کئی سنا مربوط ہوجائی ہیں ، کئی سنا عربے کے جربات میں متبہ داری کر بیر ہات میں متبہ داری کہ بیر ہیں ۔ اس طرح سناع کے تجربات میں متبہ داری کہ بیر ہیں ۔ اس طرح سناع کے تجربات میں متبہ داری کہ بیر ہیں اور گہرائی بیدا ہوجائی ہے۔

## پانچواں باب

## غالب كي شاعري مين استغارات

اس بات برسبهی نقاومتفق بین که غالب ایک عظیم شاعر تھے ا نهول سے اپیے بلند تخیل اور احساسات دحذبات کی رنگینی سے اردو شاعری کو مالا مال کرد یا بسویسے کا دراز امنفرد اور تاز ہے۔ قاری سے سامن بخربات کے نئے افق بیدا ہوجاتے ہیں۔ احساس وحنسیے کی -رطا ونت مے میر دے بن وکروخیال مے میکررقص کرتے لگیے ہیں \_ صداقت سناعران مولی سے علی اورمنطقی منیں عظیم فرکار کے لئے صروری مہیں کہ وہ علی اور سائشفک صداقتوں کو بہیں کرے۔ واکٹر يوسف صين خال سد ابني كتاب " غالب ادر آستي غالب من غالب كي تقناد نگاری کواس کے حسین بیان کامشتل احول بیتایا ہے۔ اس کے ذرىيد وه مقيقت كے مختلف ببيلوك ل كو ديكھ لينے ستے . تصا دليندى سے یہ سجی بتا جاتا ہے کہ و وحقیقت کے سجیدہ گوسٹوں کو نایاں کرنا جا جستے خاص كرمذبابي حقيفت كےال كا ولوان ايلىے احدا دسے الاست (Contradictions) \_ me sent of - se co securitations)

چاہتے ہیں اور اس مے زیادہ اپنے آپ کو عشق ان کی نظریلی وردِ دل کا علاج کھی ہے اور د ماغ کا خلل ہیں۔ وہ عم کے پرستار بھی ہیں اور د ناغ کا خلل ہیں۔ وہ عم کے پرستار بھی ہیں اور د ناغ کا خلل ہیں۔ وہ عم کے پرستار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہیں۔ اس کی بیچار گی چڑکا کنو وہ ہیں۔ اس علرے غالب سے زندگی اور کا کنات کے مختلف اور منتفنا و بہلوگوں کو ایسے فن بیں حگر دی ہے اور ان بیپ فکرو کھی حذبہ واحد اس سے ہم آ ہنگی بیدائی ہے۔ کا ہر ہے کہ اس کا ہیں غالب کی حبیرت کا رفر ماری ہے۔

میں اس شاعرام ہم آئیگی کے نیئےکون سام لیقہ کارشاع کے لئے کون سام لیقہ کارشاع کے لئے کارشاع کے لئے مرکار ثابت ہوا ؟ سوال پرروسشنی ڈ الیتے ہوئے ڈاکٹر بیسٹ صین خان سے دکھا ہر .

" فالب نظ الم المنظيل جو مصفي استغبام و نقل وتول الفظول كي كواروا منظل وتول الفظول كي كواروا منظل واستعاره استعاره بالكن يراور فوازمرسل معصر حسن بيان كوارا سنة كمايته " على

ان استعارول مي سعارب كى تعرى مين فكروخيال كى وسعت احساس وحدر میں ہی برگی اور تا تیرسیدا موحالی سے مرف ہی منیں ملکہ اس کے ذریعے بیکر تراشی اور تقبو ریسٹی سے اوصات جلوہ گر سویتے ہیں۔ان کے سبارے ہم مجربے کی مختلف جبتوں کو دمکیم لیتے ہیں۔خالی بیکر کے مختلف بیلواستفارے کا جزوبن جائے ہیں۔ ان استعاروں ہی میں معانی سمت آتے یں۔خیالی سیران سے واقع منایاں اورمتعین ہوجاتے بي-استعار سيختلف استياء متحد سوحاتي بن ادرايك ففنا تيّار بوحاتي ہے۔ایک حدبی کیفنت الجرحابی ہے، جاں میں کوئی ربط نظرت یا تاویاں ما تكت نظراً بي سير نگاري مسحقيقت يا جذبات واحساسا ت كى شكليس نظر كے سامنے آجاتى ميں مگراستعاروں كى مرسے استياميں اسمى ربط منقشش موحا تا ہے۔ اورا سے م بہجان بیتے ہیں۔ بروند اساوب احدانفاری ہے: استعارے کے فتی میلوا در اس کے مشاعرامہ استعمال سے تحدث كرية موسر لكهار :

استاروں کے استعال ہی سے درامہل ہیں سفری براط کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شاعر کا مقعد محفی حواس کی اُسودگی بہیں ہید۔ اُسودگی تورشا یدنشہ آوراً سنیا کے استعال سے ہی حاسل ہوسکتی ہے۔ اچھی اور بری مناعری حواس کی اُسودگی کے ساتھ ہی ذہن کو جو دست اور تنویر عطا کمہ نے بریمی احرار کرتی

عبے شے میاب عبار فالب نامر د جولائ ملمالا) میں ۸۸ فالب کے استفادوں میں ابہام، نفناد، قولِ محسال (مرہ موہ موسے ہیں اور اسک علاوہ ان کا الگ وجود ہوتا ہے۔ ان میں معنی موتے ہیں اور اسک علاوہ ان کا الگ وجود ہوتا ہے۔ منا نے و بدائع دینا کی تام زبانوں میں ہوتے ہیں۔ ان کا امریت منطقی وعقلی ہیں ہوتی لیکہ حذبی اور تحیلی ہوتی ہے ان کے ذریویٹ عوتا شرک جاند فی بیدا کر تاہے اور بیجاند فی طلسی ۔ تی ہے، فریب نظر رنگین اور خوب مورت، یا طلسی اثر دینا کی ہے ظیر تاخری میں پایا جاتا ہے ، دوسرے صنائع و بدائع نفنا دو تقابل اور استفہام کے ذریعے رنگین اور زرفنال دینا پر یاکی عالی ہے گراستعارہ وتشریب طامسی دینا زیادہ ورنگین موجانی ہے۔

فالب ہے اس میذان میں فارس اور اردو شاعری کی شاندار روایات (Traditions) سے استفادہ کیا اور ایف تکرو فیال کے ذریع نے استفادہ کیا اور تا زہ تھے ہیا ہے تک دریع ہے استفادہ کے نوریع نے استفادہ کے بغیر ہیں رہا تا بھی ہیں ہیں ہیں ہیں استفادہ کئے بغیر ہیں رہا بلکہ اس کے کلا کمیں۔ ہر بڑا شاعر دوایات سے استفادہ کئے بغیر ہیں رہا ہو تی ہے۔ فالب سے جی بدیا ہو تی ہے۔ فالب سے خوب نے استفار سے اختراع کئے ہیں۔ وہ ان کے فکرو تخیل کا نتیجہ ہیں۔ ان استفار وں میں کتنے فالب سے خوب کی بدید والہ ہی اور کتنے دوائی ہیں۔ ان استفار وی کی بدید والہ ہی اور کتنے دوائی ہیں۔ یہ بور سے طور بر کمہنا مشکل ہے، فاری اور اردو مناعری کے گہر سرمنا لہ اور تخفیق ہی سے یہ بات دریا ونت کی جاسکتی ہے۔ ڈاکٹر یوسف نہیں بالک اور ایک کا فیاسے کہ فالب سے نا رہا وی باسکتی ہے۔ ڈاکٹر یوسف نہیں بنا نا فالہ کے فالب سے کہ فالب سے کہ کا کھا ہے کہ فالب سے نا کہ کا ماہ ہے کہ فالب سے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کہ کے کہ کہ کہ کو کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ

« جوتركيبي، استعار مناع اورضالي بيكر تخليق كتة ان ين شبتر ان كي ابني اختراع نهيس " مل

مگرید به بان شخفتی اور شوت کے بغیر فابل کوا ظانهیں موسکتا، غالب کی برت بین بھی روایت کا الر موجود سوسکتا ہے۔

· غالب كى شخصتىت ملندو فعال ادر تخليقى تقى دوالناك دورست

سے دہ ایسے عبد کی تلح حقیقتوں سے دوچار سے انھیں نئی خوسوں تہذیب كى خوبرول كا بھى احراس تقار ما منى كى با دىتى سىتاتى تھى اوروہ حال كى خوست يوب سيريمى لطف اندوز بوناج استركق ايسيرحال بين شاع كرب میں مبتلا ہوجاتا ہے بت اعرکے تخلیقی کرب سے دوسرے آ گا منہیں ہو ستاع كوستسش كرتابيه كرووا بيضا زدرونى كتجرمات كااظهارا ليسي اسلوب میں کردے جواس کے عمر کے بوجے کو الم کا کرسکے۔ وہ تفظوں کا سیارالیت ہے لفظون كاليااستعال كرتاب كداس كامفهم بورى تامتير كرساعة وامنح م د سبائے وہ ترکیب استعارے اسٹبیپہ کی تخلیق کرتا ہے ، وہ الفاظ پر قديمت ركه ناب - نقومش أستاره، تركيبات سيهي اسلوب نبزاب ان براس کے تخلیقی علی کی جیاریہ ہوتی ہے۔ غالب کا کمال ہے کہ وہ نفط ہو، معنی کومرابر ط طور برسیش کرتا ہے۔ اس کے کلام میں دوبوں ایک دومرے كرساتة مدغم مروجات بين دوى منتم مرمواتي معد لفنا ومعنى ين دوا بببرام وجاتی ہے ، خالب سے استعار دں پیں پیجیدید ہ مخرمات گرے خیالات

عد غالب اور آسكي غالب-س-١٣١

منے بی کھی الیا بھی ہوتا ہے کہ معانی و مفاہیم میں گر بی ہر جاتی ہی خیالات
مہم میر جائے بی مگر غالب کوسٹ کرتے ہیں کہ ترکیبوں امہنا فتوں سے
ابہام دور ہوجائے ۔ اور مفہوم شعل کی طرش المہا المطاور وہ اس
کوسٹ میں اکثر کا میاب ہوئے بیں ، غالب کی عظمت ، فکر کی تازگی اور
اسلوب کی میرت میں مصریع ۔ ڈاکٹر پوسف صین خاں نے اپنی کتاب
مالیب اور آ ہنگ غالب سے آخری باب میں غالب کی عظمت سے
مین کی ہے ، اور عظمت کے جارعنا مرکا ذکر کیا ہے جی سے غالب
غالب ہوسے ، اور عظمت کے جارعنا مرکا ذکر کیا ہے جی سے خالب
غالب ہوسے ، اور عظمت کے جارعنا مرکا دکر کیا ہے جی سے والبتہ ہے
غالب ہوسے ، ان عنام میں ایک عنصراستار ہ سے والبتہ ہے

و غالب کی تخینی فکرکااعلاترین اظهاراستفارون کی شکل مین مهوا.
مهم المغین اردوز بان کامیب مید برااستفاره ساز کم سیکته بین.
دمزمیت اورا کا مبت سے ان استفارون کے سن کو ا در
محتصارات مل

غالب فن شاعری کے متبائن سفے۔ وہ جانے سفے کہ الفاظ علما مات ہیں۔ ان لفظوں میں ظاہری معنوں کے علادہ اور کھی معنی ہیں احسال حصد مدید کی اور کھی متبی ہیں اعتقادی کے معنی ہیں استہیم واستمارہ اور متبیل معنوں کے معنی ہیں استہیم واستمارہ اور متبیل معنوں سے توسیعات بیدیا موجاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں : ہے۔ متعمد ہے نازو عزہ و دلے گفتگویں کا ، جلتا نہیں ہے درشنہ و نخب رہے بنید.

عد: فالب ادر آئېگ فالب"

ہرونید ہومنا ہے می گافتگو بنتی نہیں ہے بادہ وساعر کے لعبیر دین کی بوقلہ وئی ہویا جنر بات کی نیزگی غالب اسے ا پنے طلسی انداز ہیں بہی ش کرتے ہیں ہراستارہ دوہرامفہوم رکھتا ہے۔ ایک کے ساخة دولت قرات ذہن ہیں آجائے ہیں جن میں وحدت ہوتی ہے استفارہ ان میں معنوی ربطبید اکر دسیا ہے ۔ اسے معنی آفرینی اور جب اواکی دولت بائق آئی ہے وہ جانتے سے کمٹ اہرہ تی کی بات ہوگر بادہ وساعر کے استفال سے بغیر کلام ہیں معنوی سن بیدا نہیں ہو سکتانا نہ وعمرہ کی کارفر ابئوں کا ذکر مقصود ہو گر تھیری اور کم استخال کے بغیر مورشر نہیں ہوں۔

غالب کے دلوان کی بیلی عزل برجب نظر مرتی ہے تو ہمیں السے استحار مل برجب نظر مرتی ہے تو ہمیں السے استحار ہ سازی کی مثالیں موجود ہیں۔ بیسٹور ملا خطر ہو:

کاؤکا و بخت مجائی بارے تنہائی نہ پوجیہ میج کرنامشام کالا نا ہے جورے مشیر کا اس شخریں شاعر تنہائی کے کرب انگیز کموں کو بہت س کر نا جہام کے کرب انگیز کموں کو بہت س کر نا جہام کے استفارہ سے دولی گئی ہے بہت می میابت کے کہا تا اور لات کی گھو بایں کس طرح تنہائی میں گذریں ' یہ اسیا بی شکل ہے جب کہ کا ت اور لات کی گھو بایں کس طرح تنہائی میں گذریں ' یہ اسیا بی شکل ہے جب کہ کا تبالا وں کو کامٹ کرلا نا ہے ، بعی شنام کا ہوئے کر تا اس میں سے دیسے لاج کے کہ ات بھی دستی اور کررب ناک ا ذبیق ل

سے کٹ رہے ہیں۔ اسی شکرتِ کرب کا اظہار اور پکمل اظہار استفارہ کی پرلت ممکن ہور کا۔ ہے۔ اس کا دمنر پر ہمپہاؤ کھبی معنی خینر ہے۔ غالب کا دوسرا سنو بھی ملاحظہ ہو: -

دکھاؤں گا تا شائ دی اگرفرصت نرا ہے نہ نے مرا ہرداغ دل اک تخم ہے سروجرافال کا اس متعرین داغ دل اک تخم ہے سروجرافال کا تخم استعاد اس متعرین داغ دل کے لئے اسروجرافال کا تخم استعاد ہے۔ استعارہ سازی سے ساتھ ہی ساتھ میکر دلگاری بھی موجود ہے مثاعرا ہے داغ دل سے پریشاں نہیں ہے ملک وہ فرصت بالے براس کی بہار دیکھا ہے کا آرز دمن دہے :

جذبهٔ بے اختیارِ شوق دیکھا جا ہیئے مید اسمیر سے باہر ہے دم شمشیر کا

مطلوبہ انٹرپیدا نہیں ہوسکتا تھا۔ اڈھپرتا بہ ذرہ ول ودل ہے آئینہ طوطی کوشنش حبت سے مقابل ہے آئینہ

اس شعریں طوطی معے مراد عارف سے جوم تعیقت کی تلامیس میں

سرمردان رہتا ہے " مہرتا ہزرہ "اور" شش جہت "سے مراد کا گنات ہے. دل داکائنا ت کامطالع کرنا جا ہتا ہے۔ عارف کے دل برسرطرف سے مقیقت

كى حلوة كرى بورى بديد بحب كادراك كرناجا بنامد.

د*لِ برقطرہ ہےساز* اناالبحر مماس سے ہیں ہمارا پوجینا کیا

مرقطرے کا دل سازے "اناالبحرالینی برقطرے کا دل الیال الیم الینی برقطرے کا دل الیال الیم الیم الیم الیم الیم الی یہ جو یہ کہ رہا ہے کہ بیں بحر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ فرد نفائق کا حرز و ہے ا دولوں میں معنوی دبط ہے ، دل کو" اناالبحر "کا ساز کہنا استعاراً تی بیان ہے ا فرد اور خدا کے درمیان جورث نہ ہے اسے استعاراتی مدد سے میان کیا

> ر نفن موج محیط بے خودی ہے۔ تنافل ہا کے ساتی کا سکار کسیا ؟

نفس سے مرادانسانی ذات سے اورد موج محیط بے خودی سے سے انتاعری خالتی کا کنا سے مراد دیا ہے ۔ مطلب پر ہے کہ جب انسان خالتی مطلق مسے مادی کا کنا ہے ۔ مطلب پر ہے کہ جب انسان خالتی مطلق مسید الگ بہاں تو کیراس کے تنا فل کا کلم کیا ۔ اس شعر پس نفس کیلئے محیط بیخودی

كى موچ كاستعاره لايا كياب

منوز محر میسن کوترستا مول کیے ہے ہر بن موکام بہشیم بیا کا

مبنده ایسے خاتی کا گذات سے قربت حاله کی کرا دادہ میں تاہم کے جادہ اس کے حبارہ اسے کے است کر سے سرسٹاں ہوجا ہے۔ ست اعر حسسن کا منظمتی ہے۔ وہ العی تک حسسن کورٹر من رہا ہے گرجیا میں کے جہم کا مربی موجیتم بینا کا کام ربی موجیتم بینا گا کام کر رہا ہے۔ یہ بن موہ کو جہم بینا ہ قرار دینا تخیل کا میں کہ مورک ہے ہے ۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی احلی وصن ہے ہی کہ م بورک تا ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی احلی وصن ہے ہی کہ میں دیا ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی احلی وصن ہے ہی کہ میں دیا ہے۔ اس سے اس کی آر زومندی ہے تا بی احلی وصن ہے ہی کہ میں دیا وہ تا کی اطہار ہور اسے۔

متعدوفا خاورعارفا خائد افکاروفیال ترک اظهار کے علاوہ دوسیک عبربات واحماسات کی شرجانی کے نئے ہی وہ استعارے کا سہارالیتے ہیں۔ خواہش کی تکمیل خہد نے سے سٹ عرک سیند برخوں ہے جوزنداں خانہ سے مختلف خواہش کی تکمیل خہد نے سے سٹ عرک سیند برخوں ہے جوزنداں خانہ سے مختلف نہیں اس میں مٹاعر کی لاکھوں تمتنا بی واسم العبس لینی ہی ہیں شکے لئے مقت ہم بیں ۔ امی منا صبت سے اپنے سین برخواں کو زنداں خانہ ہم ہم کہ استعاق نے مرک مرکزی تجربے سے ہم آ ہنگ ہے اور تجربے کی صدا احت کو واقع کور ؛ ہے برسیند برخوں زنداں خانہ نے کیونکہ اس میں لا تنوں نہذا ہی محبوس ہی مربیکرنگا ری ہی رومیں ہے دخشی تمرکباں دیکھیے ستھے بے بابھ باگ پر ہے منہاکر کا سب ہیں

اس معری میر کے لئے توشی کا استفارہ لایا گیا ہے توشی کا ستفارہ لایا گیا ہے توشی کا ستفارہ لایا گیا ہے توشی کی شرون ازی کھی توشی کے کھوٹر ہے کہ مام مقبلے حب کی شرون ازی کی بھی توشی کی لاتِ رواں دواں ہے۔ دوسرے مصرعے سعے یہ بیتہ جلتا ہے کہ سوار برلس اور نہ ہر رکاب میں ہیں۔ اس استفارہ براظم ارتجا اور نہ ہر رکاب میں ہیں۔ اس استفارہ براظم ارتجا کہ مدے ہوں کے داکھ یوسے والم ایس کا مدے ہوں کے داکھ ہوسے میں خال ہے کہ کھا ہے :

" غالب نے اسے استفارے کے ذریعے مرکزی محاکات کی جورت عطاکر دی حب میں داخلی اور خارجی عنا مرشے وشکر ہیں ؟ ہد استفارے سے معنی میں وسعت بدیا ہے گئی ہے اور منا سب

الفاظ کے استعال سے تائیر میں انہا فہ موگراہے ب

خموتی پیں منانا خوں گھشتہ لاکھوں آئرزہ و کیں ہی جراعے مردہ ہوں ہیں سبے زماں گورِ عزمیباں کا

شاع کی خاموشی میں لاکعوں آرزو کمیں نہاں ہیں ، پرخاموشنی

آرزوکولکاگویا مدفن ہے۔ می سے اپنی ذائی حالت سے کمکی اظہار کے لئے استفارہ کا مہار البالینی وہ میراغ مردہ ہے جو بدار بال ہے اور بدعام جراغ مردہ ہم جو بدار بال ہے اور بدعام جراغ مردہ مہمیں ملکے کورغ میال کو خامیش جراغ ہے اس سے سے عرکی افسردگی اور ناکائی کی بہری وہ اور میں کورغ بہاں اور اس سے بچھے میوسے جراغ بیری وہ خاری اور اس سے بچھے میوسے جراغ

ط: غالب اورآ مِنگ غالب مص - ۲۲۹

كاتصور رقص كرك الكتاب اوركيوس كما كوشاعرى فحردى دیے سبی منقش موجاتی ہے یہ دائی محرومی محمعلق استارہ ہے۔ دل تا جگر کرساحل در باسے خوں ہے آب ای ره گزرش جلوهٔ گل آگے گر د تحت اس ستعریس شاعرا پسنے روستن مافنی کو یا درکرر ماے جب جلوہ کا گردسے زیا دوا ہمیت مہیں رکھتا کھا گراب اس کاطال ا فسوس ناک ہے۔ ول سے حکرتک " دریامے خوں " کے كن دے پھيلے موسے ہیں۔ اس طرت غالب سے اي زندگی سے مختلف رخوں کو بھیش کیا ہے دل تا مگر در یا سے خون كاساحل بن كيا ہے جس كى بيكرسارى اورىقىدىرسى قابل وادہے۔ ساحل در بائے خوں کے استفارے سے معنوی وسنت بدا کردی ہے۔ اورتقورکش معی -ایک عز و ل عبس کا مطلع بوں ہے:-س بازی اطفال ب دنیام استم

بوتاب شب در در نماستام ب آگے

یہ بوری غزل استفارہ ہے جب میں زندگی مے نتیب وفراز ہیش کئے گئے ہیںاس ہیں فلسفاد تاریخ کے اشارے مجبی ہیں اسس عزل کے بارے میں ڈاکٹر یوست حسين خال لكھتے ہں:

" امکی سیئت کی خصوصیت یہ ہے کہ آیک برشکو ، استعارے کے تبل میں بیکر وں کی د نیاا کیا دکردی ہے. شروع سے آخرتک تفظوں اور معانی حرکت کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ ا

اس غزل میں شاعرانی ذات ( self) کوموصوع بناتا ہے اس کے علاوہ تمام مظام بیج ہیں "اور نگے سیماں" شاعری نگاہ میں کھیل ہے"اعجاز میجا"ایک بات سے زیادہ کھو منیں۔ د صوبه ت عالم مهر با «سهتی ان استیار و صحرا بویا دریا و سبی شاعر ی زات کے آگے کیے معنی نہیں رکھتے . شاعرا پینے محبوب سے ہم کلام ہے اوركبدر باب كرميرا حال ترب يجهج دو موتاب وه قابل بيان مهني نیکن شاعری موحودگی میں اس کا جو حال ہے وہ دیدتی ہے۔ شاعرت لیم کراہے کہ وہ حود ہیں ہے کیونکہ محبوب سی پیشانی آ بینے کی طرح روش ہے اس کے سامنے موجو دہے۔ پیمانہ مہیبا د بجھکر ٹناعرکی گل) فٹا نی دگفتار كالدارة الله تعرب اس كاحداس اسعي بهايان اس روكا ہے آد کھزا سے اپنی طرف کھینے تا ہے ایسے مال بیں کعبہ تیجھے رہ جا آلا در کلیا اگے أجاتا ہے۔ ستب ہجراں کی تمنا تھی موت مگریہ تمنا اس وقت پوری ہوئی مب وصل کے لمحات آکے۔

يهغزل ملاخطه مجد:-

حبزنام منهين مهورت عدالم مجحهم تنظوره جزوم منہیں مستیٰ استیا مرے آگے ہوتاہے بناں گردیں صحرام ہے ہوتے محستاہے جبی خاک یہ دریا مرے آگے م مت يوچه کوي حال به ميرا ترب بيجيم تودیکیوک کمارنگ تیرا، مرے آ کے م میح کینے موخود بین وخود آراموں رکیوں ہوں؟ بیماسے بت آئینہ سیا مرے آگے ر میرد کمیتےاندازگل اَ فِشَا بی رگفنت ر ر رکھ دے کوئی پیمانہ صب امرے آگے نعبت کاگاں گذر ہے۔ پی دیٹک سے گذر ا م كيون كركبون أو نام يذان كامر ا الح ٧ ايل محفرد کے مئے جو کھنچے ہے جے گھنسر م کعبمرے بیجیے ہے کلیسا مرے آگے م عاشق بون بيمعشوى فريبي ے مراكا تخبوں کو مرامہتی ہے سیلا مرے آگے م خوش پرتیمی بروسلی یون مرنبی جاتے " آئ سنب بجرال کی تمتنا مرے آگے

ہے موحزن اکے قلزم خوں امکاش مہی مہو آتا ہے البی دیکھنے کیا کیا مرے آگے م گوبائق کومنش منیں انکھوں میں تورم ہے - رسنے دواہی ساعزومین مرے آگے - ہم پیشہ وہم مشرب وہم ماز سے میرا غالب کو براکیوں کہو'اچھا' مرے آھے اس عزل کے آخری صفتے میں النسان کی ہے لیسی ظام کی گئی ہے بے سبی کے باد حور انسان کی الفت میں کمی مہیں ہوتی ، ہاتھ میں جنبش م رم وتوبى آ محدل ين دم رسام اسى ك شاعر كيتام - ع-رہے دواہی ساعزو مینامرے آسکے شاغ ومینازندگی کی لطافتوں کی طرون اسٹارے سرتے ہیں۔ انان کے المیر (Tragedy) کا اظہار غالب نے اکثر کیا ہے اسے احساس ہے کہ النبان شکست کی آوازسے افتح و کام ان کی مہیں اس معنهوم كوغالب لي حسين المستعار المسكر كسبار يديث كيله - يرسخ بلا وظه سرو:

بین مون ابنی شکست کی آواز مین مون ابنی شکست کی آواز مناع ابنی ذات گوگل ننمه "ادر میردهٔ سیاز میسے مقابلے میں رکھتا جے اور : مکھتا ہے کہ وہ مذکل نغمہ ہے اور مذبیردہ سیاز، وہ بیم محسوس کرتا ہے

پرونسراملوب احدانساری سے اپسے معنون منالب کی تاع شما اسعادے کاعل المیں حسب ذیل عزل کومشا مل کیا ہے اوراس کے اتحال میں استعادسے کا جوعل ہے اسے واضح کیا ہے۔ وہ عزل ملاحظ ہو:

آئینه کیوں دروں کہ تا ما کہیں جسے
ایساکہاں سے او ک کتھ سا کہیں جسے
حسرت بے لا رکھا مری بڑم خیال میں
محلات تہ انکا و سو بدا کہیں جسے
میونکا ہے کس نے گوش فجت بی انحدالا
افنون اشطارہ تمنا کہیں جسے
سر پر بچرم درد خریب سے ڈالیک
دو الک مشت مفاک کے سحوا کیں بھے
ہوجشم تر میں حسرت دیداد سے منہاں
منوق عناں گ ذیا دریا کہیں جسے
منوق عناں گ ذیا دریا کہیں جسے
منوق عناں گ ذیا دریا کہیں جسے

ورکار ہے مثنگنات گلہا سے عمینٹس کو صبح بهاد، عِنبه مديث كهبين يحيي غالب إبرار مان سج واعتذبرا سيجے السائعي كونى كي كارب احيا كاين جسے فاصل نقا دیے اس عزل کے پہلے اور دوسرے متعرسے صرف نظر کیا ہے کیوں کہ ان دوانوں ئیں استعارسے کاعلی نہیں حمرم رسے خیال میں پیلے بٹویں استعارہ استعمال کیا گیا ہے، شاع کہتا ہے کہ ایسا آبين كيون مزدون جيه نوك تا شاكهين بيان آبينه مع مراودل لياسي ملام ہے کرٹ عرکا دل ایر اتھ بین ہے جولوگ ول کے لئے تماستا بن مکتا ہے لہذا اس مصرع لمي استفاره موجودسيد، دوسرسيم صرع لمي كنبي "البيا" ادر تجيسا" میں تشبیبہ کی مناسبت برفزار سبے ، دوسرے ، تمیسرے ، چوستھے ایا نجوی اور جيد اشعار مي استعاره براستعال كئة الله اوران استعارو ل کے ذرابی مخصوص دنینا پریدائی گئی ہے۔ ایک خاص آسنگ کی گو کیج بھی مسنانی د يې ہے۔ دوسرے مغربن بزم خبال سے مرا دول ہے حب ہی حرت یا دسے اب اگلاسته نگاه پیدا بوگیا ہے جسے سویدا کہنااستعارہ ہے حب کی مناسبت شاع امذا در فن كارامة ہے اس سے حسرت والم كى كيينيات ظاہر مرتب ، حسرتوں کی ناکا می سے مضاعر کادل داغدار سے وگیا ہے اور یہی داغ گلدست الکاه بن گیا ہے ، تلیس میں افتان شفار کے میئر تمان کا استفارہ موجود ہے افسون انتظارگوش محبت میں بیودنکا گیا ہے اور میں وعبہے کہ تمنا وُں کاملسلہ

درب نندقائم ہے۔ انتظاراور تمتنا میں جوبا ہی رابط ہے وہ قابل لحاظ ہے اور برست عوانة مسن كالبي ما مل سے . يتغيل كاكريتم سير يوسي شويب لقذا دكا حسن تهجى يبيرا ولامستعارس كالهجيءاس بين موازسن كالجبئ فن كارفر بأسرمت اعرك "بجوم دردغریب کانند بیاحساس ہے اس لئے وہ تم کے مارے مربر ثرثت ناک والنابعابينام مكريم شت فاكسني ملكه وإجواس فرح مشت خاك تعرااور صحرا کی ساری وسعیتی مرثبت خاک میں سمٹ آئی ہیں بینی وہ ایسے غم کوملے کا مرسانے سے يرو دير احدي متت خاك اسے سرير وال اسے دير ونير اسلوب لے لكھا يد اس شعريس كونى استفاره بنيس بكفي استناك كى توسيع بدوه كيفته بن: ر بروس معراكس بيريوم .... معراكس جيم مي كون استاره استعال نہیں کیا گیا، درف ہجوم دردغ میں اس درج بڑھ گیاسے كرلىبى يبى دل چاہتاہے كەسرپرئىشت خاك دال ليں اور صحرا تشيني وصحرا نوردي اختياركرس يهال معانشيني فسحرالوردي مشت خاک ہی کی تومین ہے ۔ " لے مھراسی کے ساتھ لکھتے ہیں! مالعموم غالب سريا باصحراا وربيابان استعاره بي لامكان وست كا درميح الوروى افتياركرناات مسع جنوان محنت كا-" میرے خیال میں منت خاک کو محرا کہناات عار ہ ہی ہے ۔ پانچویں متعر **چ**ن حمرت و پادر کا مکمل بهیان ملتا جیجسس طرح دوسری نثویزد بر رمنیا مثر يد: غالب نامه سجولاني سيم ١٩٨٢ عي ٥٨٠

كبتاسي كمناكس يحفول مين حسرت دياركا يورا يواأ نرسي حسرت ديداركى وج معية شوق كي فراوا ني ميد مشوق كي شرت بع جيمه عنال سيخة ليني و لكام اسير شاع در باكبتاب كيول كرصرتون اور بأكامسون كى وجرسية الكيو ترم وكستي بي يهناك بوكئي بير، اسى مناصبت سعه استعدد بياكه اكبياب ـ مٹوق عنال گھے نہ کے لئے درماکی وسعت کولے آناحسین استوارہ ہے میڈ كے المباريس استعاره كى وج مع كتنى وسعت ،كتنى بي يابا لى ،كتنا بي الاق بپیرا ہوگیا ہد، قاری کے ساحے چتم تریقی مگراب سمندر کے میکا سے حلوب بيريد بياستغارب كاعفاز وتصفي شعيس شاعركامقصور مبے کہ گلبا برعیش کے کھلنے کے لئے حبیج میا کہ منرورت ہے ادرہیج بہار کی یادا تے ہی سناعرکا دیرہ بینا بینہ مینالینی صوحی دیکھ لیتا ہے جس سے عيش ونشاط كي مجدل مني كهنين عي ا ورجذب ومستى كى كيفيت معي بيداموكي اور برکیفیت عم کوفراموسش کردے گی، شب فوشی سے پیول ہی میول ہوں گے۔ ذاق عم بے بایاں آرزووں کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے کیونکہ تام آرز دؤں کی تکمیل ممکن بہیں۔ ایک عزل میں غالب کا پہشعر

مبویر خوا ایکهول سے بہنے دوکر بریم خواق میں یہ سمجوں کاکہ شعیں دونر وزاں ہو تیں منام فراق در دیک کا اور شرت عم پیدا کرتی ہے ایسے لمات میں آنکھوں سے میرخوں ہوکر بہنے لگتا ہے سناع می کوٹا ہے کہ آنکھوں سے جوے خوں ہیں ہور ہاہے بلکہ دوشمنیں روسٹن ہوگئ ہیں آنکھوں سے جوئے خوں کا بہنا وراسے شع فروزاں قراردیاا متعارہ ہی ہو جس سے تقویر کشی کے سا تھ عنم کی شدت کا پوراا حساس ہوجا آپ دا خلی کیفیت کا اطبار خارج کی مدرسے بینی جلتے ہوئے دوجرا عوں سے کیا گیا ہے اس سے مثام فراق کا پورامنظر آنکھوں کے سامنے آباتا ہے اس سے یہ ہی بتا ہے کہ من مفراق کی تاریخی جوزے حوں کے حاری ہوجائے جاتا ہے کہ من مفراق کی تاریخی جوزے حوں کے حاری ہوجائے سے روشنی میں بدل جاتی ہے۔ یہ استعارہ شاعرکے دا خلی جذب سے کی متر مانی کررہا ہے۔

ايك اورنفرقا بل لحافاسه ـ

قری گفت بغاکسترد بلبل تعنس ذیک اے نالدنشان مگر سوخمہ کیاہے۔ ؟

ا من میں قمری کے گئے تکون خاکستر اور بلبل کے گئے تفصی رنگ مناسبت ہے۔ اور دون استعادے ہیں۔ قمری کو کھن خاکستر دیگ کی مناسبت سے کہا گیا ہے کیو نکہ وہ دکوں کا دلالا میں گیا ہے۔ و دسرے مقرعہ میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ " نشان حگرسوخة" میں ہوتا ہے۔ و دسرے مقرعہ میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ " نشان حگرسوخة" کیا ہے کہ خالد ہے ایسے حطین بتا یا ہے کہ خالد کی جوزئیں ہے۔ بجر نشان کی سوفۃ کے۔ اس طرح دو سرام مرع بھی ایک استعارہ ہی ہے ایسے مقرعین موسے میں موفۃ کے۔ اس طرح دو سرام مرع بھی ایک استعارہ ہی ہے ایسے مقرعین اور بیل النان کی ذاتی اور جذباتی زندگی کے لئے آپ ہیں ادر میں دولون استعارہ ہی ہے۔ اس میں ۔

غالب کاایک ا در شا مرار شعر ملا حظه موحب مین استار کی

ندرت ہے اوراس کے ما تھ ہی ما تھ بیکرتراشی کھی ہے، شوملاحطہ ہو:
دیپار بادہ، حوصل میں گئی مکت
بزم خیال میکد ہ بے خرد کشش سے مثابی کے ایسا میکدہ فرفن کیا ہے جسس میں دیدار کا شربت سٹرا ب کی تلیشر رکھتا ہے اور حوصل ما گام کرتا ہے اور خوصل میں کا کام کرتا ہے اور خوصل میں کا کام کرتا ہے اور نگاہ مے نوشی سے مست ہوگئی ہے اس طرح پر خرتی کی کا کام کرتا ہے۔ اور نگاہ مے نوشی سے مست ہوگئی سے اس طرح پر خرتی کی کا کم کرتا ہے۔

عنرت تمل گهرا بل تمنامت بوجه عدنظاره به شخیر کاع رای بونا ابل تمنامی ساعری مراد عاشق به اور عاشقوں مے مقتل کی عشرت قابل بیان نہیں۔ اس عشرت کے اظہار کا ایک بیلوظائی بو تا ہے۔ جب شمشیر عکمتی ہے، اور شمیشر کا جمکنا نظار می عید سے کم بیں جب نلوار کے ظاہر بو نے سے عید کا نظارہ بیدا ہوتو قتل سے عشرت کتنی حاصل مودگی ، اس کا اندازہ لگا نا آ سان نہیں ۔ سمشر کی عربانی کو نظار کہ عید باعید نظارہ سے استعارہ کیا گیا ہے جب سے شاعر کا بنیا دی مفہوم محیلل ہوجا تا ہے۔

ايك اور تعرقا بل عورها ملاحظه مو:

من ہوگا کیک بیاباں ماندگی سے ذوق کم ممرا حراب موجہ رفتار ہے نقشق قدم میرا بیاباں ماندگی "سے تھ کا دے کی زبادتی کا اظہار مقصور ہے جس سے ہے گئے۔ "بیاباں ماندگی "سے تھ کا دے کی زبار تی کا اظہار مقصود ہے جس سے ہے گئے۔ بڑھے جانے کی خواہش سے کم نہیں ہوئی۔ اس دعوے کی مثال دوسرے مصرعے میں دی گئی ہے۔ تاکہ دخوا تا بہت ہوجا ہے اور قاری کواس کا یقین مصرعے میں دی گئی ہے۔ تاکہ دخوا تا بہت ہوجا ہے اور قاری کواس کا یقین ہوجا ہے۔ اور نقش قدم موجۂ رفتار کا حباب ہے جواستعارہ بن گیا ہے، جس طرح دریا کی موج استی رتبی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے ، اسی طرح شاعر کا نقشی قرم آھے کی فارت بیدیل تا جا تا کہتے گا ، اور معز جاری رہنے گا۔

غالب کا کیے حکیا نه شعر مالاحظه م و : لطافت سلے کٹ فت حلوہ بیرید ! کرشہیں سسیمتی چمن ڈنگارسیے آ میکٹر م با در بہا رہی کا

يرمتعرفالب كيستهرين اشاريس شارموسكتاب وخاص طورير مسلامد عدقابل عورسيه مشعركها حاستا يبركد لطافت كشافت ے بینے ممکن نہیں کٹ فت کے وسیلے سے ہی لطا فٹ کالفور کیا حاسکتا ہے. پیلے معرعہ میں حودعوا کیا گیاہے اس کو فامت کرلنے کے لئے دومرے معرض میں تمثیل بیش کی گئے ہے ۔ بین یہ کہ بار مباری کے آ کینے کے فی فروری ہے كه يمن كا زنگار مو ، حبس طرح زنگار كے لغيراً كيذروشن منهي سوتا اسى طرح جمن كے بغير بلوه برار حلوه گرمنين موسكتى روشنى لطيف <u>خصر ب</u>ے اور مسبت ہی لطبیت گراس کا مجربہ کرلے کے لئے راستہ " چین مرکان 'درخت کھیت' زمن کا دسیلدازم ہے۔ روشنی کوسم اسی طرح دیکھتے ہیں، خارجی چیزوں کے ذرايع بي بيج دوشنى كالفتونبين كرسكة اسى طرح مذاع دوح كے لئے جم کا ہرزا ت وری ہے۔ ویٹا بیں آیا نائی کاعلم ما دے کے ذریعی ہو تا سیسے ا

ماده و مره بهره مراه مركان من المن كالقور بين كركة السطرة شاعر فانبت كرتاب البين تخيل سعد غالب المنظم و المركة المركة المركة المنظم و المرادم من كران المنظم المركة المرك

دوسرے معرع بی بین کے لیے ذکا داستارہ آباہے اس کا تعان آئیز ہا در براری سے سیجس کے لئیر آبیئے ہیں انعکاس مکن بہی ۔

عالب نے اپنی ذات کے اظہار کے لئے مختلف طریقے اختیار کی جہا ان کے دیوان سے اشعار کا فی تعراد بیں بیش کئے جا سکتے ہیں کیے این ان کے دیوان سے اشعار کا فی تعراد بیں بیش کئے جا اسکتے ہیں کیے ایش سامت اردی سے انداس کے کینی ایسے ارتفاری بی سامت عام انسانی حبز بات کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ ذاتی اظہار کا اظہار ہی گیا ہے، دوجار اشعار بہاں بیش کے حار ہے ہی کا اورانسانی اظہار ہی گیا ہے، دوجار اشعار بہاں ایسے بی اشعار میوں گرجی میں استعارے کا عمل کا دول میں میں استعارے کا عمل کا دول ہوں اشعار ؛

ا باغین مجد کونہ کے مجا ورنہ میرے حال ہر میرکی شراکی جشم خوں فشاں ہوجائیگا

۲ سفر ششق میں کی ضعف نے داحت طلبی
ہ قرم سایہ کو میں اپنے شبنہ ستاں سمجھا

سا جاتا ہوں واغ حسرت سمستی کہتے ہوہے ہوں کہ میں درخور محفل منہ میں رہا

م فوتوں كوسى خورىتى برجان تاك دھوكا بربدوزد كھاتا بيوں ميں كدواع سبان اور

۵ حيربان موركے بالا و محص حيا برجس وتت يس كليا وقت منين برن كريم أكبي ومكول

يهيط شعرين ايست حال كى سكيسى اور محورى كاذ كرمقه ودي حبسن کودیکیمکرگل ترباتی نارسے گا بلک و چیشم خوں فیٹاں بن کرخون کے آنسوروسے نگے گا اس طرح کل ترسے مئے چشم خوں فیٹال کامہ خارہ استما ہوا ہے اس استعارہ سے کیفیت کا معرلوپا فلب رسو گیا ہے میہای استعارہ معصلقو مركشى مشي الكني بعاليك السيئة بحوكا تقتوراً يحقول محسا من بيم جاتا ہے جوخون کے آنسوسیار ہی ہے اس تقبورست مناع کا ذاتی مال واضح بروجا تابع كه برمزابي درد . ناك اولانسوس ناك بير، افيوسناك حال نبوتالة بيم سروتانه ميول خون رديد والى المحكيون بوادار

اسی طرح دوسرسے شغریس بھی سٹ عرسنے ایسے حال کوبیا دنے كياب عن كالمغرب ، معزكرت كرت وه ندهال بي، ومنعث مي كمزورى ہے اس ملے لاہ میں جب سیا پر آب تاہے تو وہ اسے غینمت حیان لبتاہے کئے

ا سے شنمتال سمینتاہے۔

تعير ميشوين الشاعلاني مسرتون كاذكر كرتاه فدندكى كحمرتو كاادراس داغ كاجوحسرت ستى كى وجسع بدا بواسي دوسريه عيه میں وہ اپنی ذات کو شمع کشته متلاردیتا ہے بینی تجعیا ہوا جیاغ ظاہر ہے کہ الساجراع محفل كم لائق نهيس موتاشمع كشنة كم استفار سيسطاع كي محرد می اور بے نسبی کا کمل اظهار مهرجا تا ہے جبھا ہوا جراغ "تصویری کم مهاریدرا مین آنها تا میدادراس میریث عرکی بدنسی پورسی طور بر وا منع م مر مود باتی سریر .

پتوستق شومین مین ایسند داغ این محرومی کا اظهار مقصد مده بد جب وه این داغ شاب دکه تا به در این از این مخرومی کا اظهار مقصد میم بیسته به بد وه این داغ نها ال دکه تا مه به تورشد جهال تا ب کااشاره معنوبیت کا حا مل میم بیسته به داغ نهال سیر مین بید اس کی پوری تجلی ظاهر بیرتی نبد اسی مارح جس طرح میکت مواسوری بوری کا کن ت برجها و با تا ب م

پانچوی شخری مجبوب سیرت عربی الله وه کهتاه که محبوب میرت عربی الله میران مهر را در میران میراست می این در میران می

استعاره معدر وشن السدائد عام بها من عالم المنعار من السدائد عام معالیوں کو بیش میں عالم سیار میں عمومی رنگ ہے یہ عام سیا بیوں کو بیش کر سے اور اس میں ایم استحار بیش کے حلتے ہیں جن میں عام میجا تی ہے ادر اس کی ماشر شنا استحار سیا انداز ہوا ہے:

ملاحظه مون اشعار:

. سى حنائے پایے خزال ہے ، بہار ، اگر ہے ہی دوام کلفت حناطر سیمے پیمیشی دینیا کا سرب براہے میں دس ررجے مالم ۳ مثابرہ شی مطلق کی کر ہے عالم

وكسمية بي كريم برسيس منظور مني

پیمی شعری بهارک بارسدی سنام کوید با ناچابها بدا وه کیتا ہے کہ بہار تو بائے خزاں کی حنا ہے، میزری ہے بینی بہار خزاں کے پیرکی مہندی ہے اور کی مہندی ، اصل حیثیت توخزاں کی ہے، بہار کی مہندی اس کے بعدددسرے معرفہ بن کہتے ہیں کہ دینیا کا عیش بہار کی طرح ہی ہے حقیقت ہے۔ وہ لو خالو کے لئے دائی کافت ہے۔ عیش زندگی کی تقیقت مہن بہار کو حنائے بائے خزاں کہ کراستارہ لایا گیا ہے، اس سے بہار کی و صناحت ہوتی ہے، اس کی تشریح ہوتی ہے اور سائق ہی سائے سن اور جامعیت کے پہلو خایاں ہوجا لی تے ہیں۔

دوسر بے مقد دیے مقد دیے مقد دیے ہمتی کی توفیع مقد دیے ہمتی گویا ایک نظر سے زیاد و مہیں اس کے کی مزید توفیع دوسر بے ریمھ وہ میں مہوئی ہوئی دوسر بے ریمھ وہ میں مہوئی ہے۔ بہ اس کی کئی مدت ہے۔ بہ اس کی نہ ندگی مشر رکے رقص ہوئے نہ تک ہے جائے ری جل الفتی ہے اور موالی ہے جو الی کی زندگی کا ہے اس می ہے ابھی ہے اس می ہے اس میں میں اس کی کرندگی کا ہے اس می ہے اس میں ہوئی ہے موری بزم کے لئے رقص مشر رکا استعارہ وہنا حق ہے اور مجالیا تی بھی ہے میں میں میں ہوئے کے دینا کا وجود کیا ہے ، کیااس کی کوئی حقیقت میں میں بتا یا گیا ہے کہ درنیا کا وجود کیا ہے ، کیااس کی کوئی حقیقت میں بتا یا گیا ہے کہ درنیا کا وجود کیا ہے ، کیااس کی کوئی حقیقت میں بتا یا گیا ہے کہ درنیا کا وجود کیا ہے ، کیااس کی کوئی حقیقت

سے یا یہ ایک تغریب نظر ہے، دھوکا ہے، مایا بیرٹ عرکیۃ اسے دینا معشوق کی موہوم کرہے جس طرح معشوق کی کمرمد دم ہوتی ہے اسی طرح دینا کاکوئی وجود بہیں ،اگرہم سجھتے ہیں یا ویکھتے ہیں کہ دینا ہے تو یہ نظر کا دھوکا ہے، لوگ کہتے ہوں تو کہتے ہوں کہ دینا ہے کہ وہ نہیں ۔ ایسے خیال کو واضح کرنے کے لیے مالم کے لیے شام ہے کے لیے شام ہے کے ایم شام کے ایم شام ہے ایم مالی کا استعارہ لا یا میں مرحات کی کمر کا استعارہ لا یا میں میرٹ موجود کا معہوم ذہن نشین ہوجا تاہے۔

اس طرح غالنب کے دیوان سے اوراشی ارمی پیش کتے ہے۔ سکتے ہیں جہاں استعارے کاعمل موجود سے مگرطوالت معے بچینے سے لئے جريده جريده التعارب كالمرين كفير الميلا بين ادران كى ديناهت ولتشري كرك استعاروں کی لزف ندم کی گئی ہے اور یہ بتائے کی کوشش کی گئی ہے کو غالب کاخلاق ذہن استعاروں کی تخلیق کرتا ہے ،اور بیاستعاریے اسس کے عبزبات وإصمارات اس كےا فكارو خيالات كے سامق معنبوطي سسے م بوطابی برشاع سے کوششق کی ہے کہ ان استفاروں کے در لیہ زبارہ سیسے زباده مغابيم ومطالب ادام وجابي اورسن اختصار وعامييت ميهوطوهم مہوجا میں ۔غالب کے استفاروں کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعیہ تقنادا ورمختلف كيغيتون كوسميث ليية ببن اوران نين السي معنوبيت يا كردية بيجب كي نظياردوم خاعرى بين نبيل ملتى اسى حقيقت سي ييش نظر أل احرير ورسل كهاسيد :

\* غالب كى تركيبون، تشبيبون اوراستغارون يرغوركيا جا

تومعلوم ہوگاکہ غالب نے ایک طور میرایک دومسراخا غراد

سانچایجاد کیا۔ اردوزبان میں روائی اور سلامت پہنے ہی آجي تقي معزبات كاللبارك الاموزون مودي تتي تكر بوے سے برے فلسفیانہ خیالات کے افلہارکے قابل اسے غالب ك سنايا وأكر غالب من موت تواقبال كيال موت. بحبتنا مشاعر كالخبيل بليندا در خلاق مو گااتني جي ١ کی تقویر میں دبگین ہول گئ غالب سے فاری تراکیسہ سے کام نے کرکم سے کم الفناظیں بڑی سے بڑی تقویری

بیریش کیں ...

غالب كااسلوب اردورت عى كوكري وفلسديان سياسى اورعلمی افکارکے اظہار برتا در کر دمیتا ہے۔ ا غالب کے اسلوب کو با وقادا ورموٹر بزالے ہیں لٹشبیبہ و استعارسے کا ہم معدر ہاہے ، گہرائی اور تنوع ، وسعت اور بھیلاؤاس

ذرىيەسەرىيا ہواہے۔

# چھٹاہائے۔ غالب کی شاعری میں تشبیرات

استفاره کی طرح تشبیه بهی مسن کلام کاز بورسے است بید و استفاره دونون کلام بین حسن معنی آفرینی اور اضعبار ورجا معیت بید کرتے ہیں،
دنیا کی تام زبانون میں حنائع و بدائع سے کام نیا حیاتا ہے چھوما بچ سی تشبیع مارت استفارے مارت ارستال کرتا ہے فام رہے کہ اس کی تشبیع میں اس کہ استفارے میں روزم و کی حالیٰ بہائی جیزیں ہوتی ہیں اگر دو بہش کا احساس ہوتا ہے اور وہانی بات کو بیش کرتا ہے ۔

استعارہ سے اختصارا ورجا معیت کے بہاوید ا ہوتے بی آتشیہ یں ومناحت ہوتی ہے اس کی ہے اس کی ہے اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کے لئے دوسری شنے کا ذکر ہوتا ہے اس طرح موازنہ اور مقابلہ ہے طاد اس کی ایوری تصویر ا می گرم و حاتی ہے۔

غالب کی مشاعری بیں استفارہ ساندی کی مبندمِ ٹالیں لمتی ہیں۔ غالب کا ذہن بلندمقااسس کی قوتت تخیل تیز تھی سوچہ بوجہ کاما دہ خوب مقا' قوت ماشر کھی مجر لوپر ہمتی وہ ا پہنے تیزاصا ساست کے دربعہ ماحول سے انٹر بارم

مِوسَدَ بِعَرِ بِرِيْرِ سِ مِسْاعِ كِي طِن تَا تَرَات مِول كريد كي يوري طاقت ركعتے بيخ ان تا ترات كوسى مرتب كرك ت عرنظم ما عزل ما دوسرى صنعت تخليق كرناسيط غالب لے ایسے برقوت تحیل سے استفارول کی دنیا سجاری ہے ان کے داوان میں استبیروں کی دینار اوہ ہے وہ تشبیروں کا استعال کم کرتے ہیں ہاں دہوان میں مت يبي امنا فول كااستهال مواهد خذنك مز كان يترنفز دست مها خجرًا نادك نكاه بيكيلقه ومزوم تمشير وهرإنداش متنبيبي جي اوران مي بيرتكاري كالمجيحسن ببعد اس طرح حستى تجرب جذبي يا تخيل كي شكل بس منودار بيوجا فا ہے۔ غالب کی تشبیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوری ہی مثابدے کا نتيجين لاشعور ايا تحت شعور كانتيمني اسسائة غالب كالتنبيول ين وه رنگ و نورسی جوات مارول میں نظرا تے ہیں البیر بھی تشہیرات سے فنی تخليق بي بورا بورا فائده امطا يأكيام. يد علوم مي كتشبيه مي معنى سيلة بن اوراستعاديم معنى سمنت بن الشبيب سيمعنى مي وحناحت آتى بيئ شاكر كالمغبوم دومشن ترم وحا تناسير

> میرکا مشہورشعربلاضا ہو: اپنی سیستی صاب کی سی ہے یہ خالمشن مسراب کی سی ہے

مستی تشبیه حباب سے دی گئی ہے اور خاکش و کنودک سراب سے ،اس علی سے ہستی اور اس کی خاکش کا حال وافئ ہوجا تا ہے، یہ کمت زمین میں آجا تا ہے کہ انسان کی زندگی بلیلے کی طرح عارضی ک

وقتى اورلى اى بيراور زندگى كى يك دىك سراب كى طرح برفرىب بي اس ك اصليت بنين اس كى كونى ابرتيت بنين فنكالاندروني طوفان كا أطباركرتا ہے، غالب لے میں بتایا ہے کہ تخلین کس طرح صبو ہی ہے اندرو نی ية تابى اور داخلى بة قرارى سيخليق منم ليتى بياس كا اظهاراس سعوي بولسه: اردائفنا قدامت قامتون كاوتت آلائش سے دبامس نظم میں بالبیدنِ مضہون عالی ہے غالب نے تخلیقی عمل کوات بیبر کے ذرائعیمی واضح کیاہے وہ مجتر بن كرمب طرح قيامت قامت آلائش كم يفية الحفقة بن اوما يسند حسن کا حلوه پیش کرتے ہیں، اسی طرح اعلامضون تظریفی تعامی میں بالیدہ مبوتابد، نشو و نا با تام مختصريه كرنا وانتخلين كوسينول كم الكش مے لئے استفے سے تشبیبہ دی گئی ہے۔

> ہیوم فکرسے دل مثل موج لرزے ہے کرشبیٹہ نا ذکب وصہباے آگئینہ گڈاز

کے نے مشیشہ کالفظ لاتا ہے جواستارہ ہے، ایسا مشیشہ جونازک جوتا ہے اوراس میں بگھلادیے جوتا ہے اوراس میں بگھلادیے کی قدّت ہوتی ہے اوراس میں بگھلادیے کی قدّت ہوتی ہے، یہاں مثراب سے مراد وہ عبذبات واحدارات ہی جن کا اظہارت کو رہا احداث ہے، اس شعرین دل کے لرزید کی وجنا حد تشبیب سے مولکتی ہے، مشاع کے مثابہ ہے لئے تشبیب یہ ایک مثابہ ہے کے مثابہ ہے کہ مثابہ ہے کے مثابہ ہے کہ ہے کہ ہے کے مثابہ ہے کہ ہے کہ ہوگئے ہے کہ ہو کہ ہو

س غالب کاایک شعراور ملاحظه م و : خموشی میں نہاں خوں کر دہ لاکھوں آرز و کمیں ہیں جراغ مرد ہ مہوں میں بے زباں گورغ پیاں کا

اس شویں وہ جراغ مردہ می طرح ہی جوسی گورعزیاں میں من موش ہے۔ ایسے قبرستان کاچراخ جو بجہا ہوا ہے ا خاموش ہے؛ خاموش ہے اس میں الکھوں آرز دیمی پورٹ پرہ ہی اور یہ آرز دیمی الیسی ہیں جن کا خوان ہوا ہے تعین جن کی تکمیل ہیں ہوئی ہے۔ اس تشدید سے مغہوم کی وصفاحت تو موتی ہی ہے اس سے بیکرسازی بھی ہوتی ہے ہار سامنے گورغ ریاں کا بھیانک منظر آ جا تا ہے جہاں کوئی رونی کوئی روشنی ہیں، چراغ بین جراغ بین جراغ بین جراغ بین جراغ بین مردہ ہے۔

ایک اور شعرقابل کوریداس میں بھی مثاعرے اپیے آپ کو بحجا یا ہوا جراغ کہا ہے، جلتے براغ کوسی نے بجھاد یا ہے اسے پوری طرح جلنے کا موتع مذملا۔ یہ سمنع اس کی صرت اکے داغ ناکا بی کی دجہ سے نہے جو خا موسش ہے یہ سنواس طرح ہے: اس شمع کی طرح سے جب کہ کوئی بجادے میں بھی جلے ہو ڈوں میں ، مہوں داغ ناشما می اس میں حسرت کے داغ ناتما می کوشمع سے تشبیبہ دی گئی ہے خالب کے مزدرج ذیل میں تشبیبہ کا رنگ موجود ہے اس میں بہشت کوھو کے کوچہ سے تشبیبہ دی گئی ہے۔

> ۔ کم نہیں جلوہ گری ہیں ترے کوچے سے بہشت وہی نقشہ ہے ولے اسس قدر آباد نہیں

یرمهایی ہے کہ بہت محبوب کے دیے سے کم بررونق نہیں ماں یہ صرور سے کر بہت میں ایسی رونق نہیں عبیبی محبوب کی گئی میں ہوتی ہے ، مبات یہ ہے کہ محبوب کے کو ہے آباد ہیں ، عاشقوں کا وہاں جم گھٹا ہوتا ہے ، سرفرویش وہاں ہم بھٹ موج درہتے ہیں ، اس لئے وہاں ہما ہمی رہتی ہے ، بہشت میں توسکوں ہوتا ہے ، وہ اجڑی احروی احروی ہوتی ہے ۔ بہشت ، اور کو ہے کہ باہی مقا بلہ سے ایک تقویر امجری ہے ، اسلوب بیان کے حسن سے بھی پر متو کا میاب شعرہے ۔

بپشعرهی قابل لماظه:

وه مرابر دست و فا کانه پوجههال هرزته مثل جوم پر تنبغ آ بدار محت

اس شویس بهای نزگیب بینی موج سرابِ درشت و فا جا ذر نظر چه دشت و فا کے مسسماب کی موج قابل بیان مہیں اس دشت کی وہنا کے ہے ایک اتنبیہ کا استعال کیا گیا ہے من عربی بناناہے کہ اس دست کا میروز ہ تلوار کے جوم کی طرح جیس رہا سفا وہ نہا برت ہی آ بارستا، مرذر ہ جوم رقع کی مان د مقا۔ اس طرح ذر ہے کے مقابلے میں ہماری شکا ہوں کے سلفے سے میر تیج کی مان د مقا۔ اس طرح ذر ہے کے مقابلے میں ہماری شکا ہوں کے سلفے سے جوم می جوم ایا ہے کہ د شت و فا سے کہ دوج سراب کا کہا عالم ہے ۔

ایک دوسرس شعری طوفان اورساحل کی تشبیه لانگی ہے اوراس سے ساقی اور زند کا حال ظام رکہا گیا ہے سے باعری میں میں می اسی طرح ساقی کے طوفان کے آئے ہورت کی اسی طرح ساقی کے تو دواری باقی نہیں رہتی اسی طرح ساقی کے آئے ہور میں میں میں کا دعوا باطل موجا تاہے ، اس شعری طوفان اور ساحل کی تشبیہ سے تجربے میں وسعت اور گھرائی بیدام دگئی ہے ۔ میں وسعت اور گھرائی بیدام دگئی ہے ۔ میں وسعت کدہ برم جہال میں جوں شع

دنیاکیاہے ؟ یہ وصنت کدہ ہے، برم جہاں کے دستت کدے میں من کا محات ہے ہے۔ سے متعلہ عشق اور میں شعلہ عشق اس کی زندگی کا ملت ہے، سروسا مان ہے، این نکے کو واقع ادر برمعنی بنانے کے لئے تشبیہ کا سبالالیا گیاہے، سٹاعرکہ تاہے اسس کی مثال شع کی طرح ہے جب موار شع معلی ہے۔ سٹاعرکہ تاہے اس کی مثال شع کی طرح ہے جب موار شع معلی ہے۔ اس مارح ووعنی کے شعلے سے موجود ہے وہی اس کا سبار اسبار اسبار اسبار اسبوری اس کی بیٹا و سے، گو یا اس دنیا میں عشق ہی سے اسے زندگی ملتی ہے بیروی اس کی بیٹا و سے، گو یا اس دنیا میں عشق ہی سے اسے زندگی ملتی ہے بیروی اس کا میرا ہے کی تشبیہ کے بیروی شعری کی تشبیہ کے

زیع منداع دا بنی بات صاف کردی ہے، جارے سامنے مشیع کی مثال آجاتی ہے۔ اس کی تعویر رقص کریے لگتی ہے۔

> تشبیری ایک اورمثال قابلی غورسے: انر آبا سعے جارہ صحاریے حبوں صورت درشتہ گوم سے حبراغاں مجیسے

اس شوش جادة صحاكورشة كوم بينى موتول كارى كدوها كما مست تنبيه دى كى بيد من عواكورشة كوم بينى موتول كارى كري الول من بيوث موت بيوث موت بيوث مين و كري من المري المال كالمال المرك كالمال منانه ين كرن المرك كالمال منانه ين المرك كالمال منانه كالمال كالمال

غالب كى تشبيهات واستعالات وغيره كامبائزه لينت موجد واكرم يوسف حسين خال بين لكواسيد:

الگ الگ رنگ اپنی بهارد که این تام ان کی تجوعی م آنگی اپنی مگرد بنی می بیست تعدور کے نگر ول کی رنگارنگی سے کوئی تغیی بنیں بہتری ہے گئی میں کوئی تغیی بنیں بہتری ہے گئی ویاسمن کے دنگوں کا اختلات بهاری مجدوعی رنگینی کومتا تر نہیں کرتا ۔ خالب کے بہت نظرامی حقیقت کا اثبا سے ان کے استفارول اور شبیدوں کی بھی یہ تصوصیت ہے کہ وہ متعنا دکی بغیار کو ایستا اور اور شبید کران میں منفر معنوبت بیدا متعنا دکی بغیار کا ہے اندر سمیٹ کران میں منفر معنوبت بیدا کردیتی ہیں ۔ اسی وجہ سے ان استفار ول میں ملکی کھلکی جدنیا تی باتیں بنیں ملی ملک ان کی خصوصیت احداس و تا ترکی ہم گری اوک میں بنیں ملی بالک ان کی خصوصیت احداس و تا ترکی ہم گری اوک میں بنیں ملی بالک ان کی خصوصیت احداس و تا ترکی ہم گری اوک میں باتی بنیں بنیں ملی بالک ان کی خصوصیت احداس و تا ترکی ہم گری اوک میں باتی بنیں بنیں ملی بالک ان کی خصوصیت احداس و تا ترکی ہم گری اوک میں باتی بنیں بنیں ملی بالک ان کی خصوصیت احداس و تا ترکی ہم گری اوک سے ہے علے

قالب کے دنوان سے اورا شعار بیش کے جا سکتے ہیں جہاں
تشبیبات استعال کی بی گلاستعار ول کے مقابلے بیں تشبیبات کم ہیں بات
یہ ہے کہ غالب کا د ماغ لمند مقافوت تخبیل تیز مقی اوراک دوررس تھا، وہ چاہتے
سے کہ تخبر ہول کی ایک دینا چند لفقوں میں ساجا سے احدا سات وجد اِت،

ران والديدة فراكيك عالب وصف - ١٠١٠

ا ذياد وخيالات اين تام كوناگون بيهاوك كرسائق بيان سويعالين. ربى وجهب كم غالب كيكلام بين ته وارى معنوسيت اور بوقلمونى پیا ہوگئ ہے، اس کام سے رائے تشبیر سے زیادہ استفارہ ہی مدد گاڑاہت موسكتاه ماس لية غالب كريبال تشييبات كم بي مجن واشعار ملاظ بوں جہاں تشبیبات کا حسن حباوہ مرسم اس شب سونی بیرانم رخشنده کامنظر کھلا اس تستورسے کرگویا سرت کدہ کا در کھ لما اد مر نگاه گرم فرمانی رسی تعلیم ضبط! شواخسن سيريية فول ركبي منال فومكا س- مجھ سے قسمت ہیں مری مهورت تعنی ابجہ مقالکھا بات سے سنتے ہی جدا ہو حاسمتا ہ س. باتے منہ جب او توجیز عرصاتے ہیں نالے رکتی ہے مری طبع تو سوئی ہے رواں اور ه- پرہوں مشکوہ سے بوں راگ سے جیسے باجا اك دراجهيريه ميرد يكييركيا موتاسه ۷- اس چینم فسول گر کااگر پاسے اسٹار ا طوطی کی طرح آسید گفتار میں آ وسے

 حب وه جال د هروز و صورت مهر بنیم وز میری میرونطاده سوز بردسی منه چیا کیون ۱- بر توفورشید جہاں تاب ادعر بمی
ساید کی طرح بم برعب وقت بڑا ہے
 ریر کا غذیر
 حسیا بی جیسے گرجا ہے دم تحریر کا غذیر
 مری قسست ہیں یول تقویر ہے شبہائے ہے ان کو است ہیں یول تقویر ہے شبہائے ہے ان کو است ہیں یول تقویر ہے شبہائے ہے ان کو استیار کا مطالح کریں تومعلوم ہوگا کران میں کشندیہ عبوہ گرسی میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اسے کلام میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اسے کلام میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اسے کلام میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اسے کلام میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اسے کلام میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اسے کلام میں حسین بریدا ہوگئیا ہے اور مفہوم ہیں چارہا تارنگ ہے ہیں اور میں جارہا تارنگ ہے ہیں اور میں جارہا تارنگ ہے ہیں اور میں جارہا تارنگ ہے ہیں جارہا تارنگ ہے ہیں جارہا تارنگ ہیا تارنگ ہیں جارہا تارنگ

بهاس سے کلام میں حسن بریدا ہوگیا جا ور فہوم ہیں چارجا برلگ گئے ہیں اسے بدا ہوتی ہے۔
معنی ہیں وسعت بھی آگئ جھگروہ بات کہاں جو استعاروں سے بریا ہوتی ہے۔
پہلاشعر ملافظ ہو کوات کا منظر کوئی نے بات ہوتی ہے اور جو کہتا ہے
کرزات ہوگئی ہے اور جو بھتے تاروں کا منظر کوئی گیا ہے یہ تصویر ہا وہ ہے کہ مدوسرے معرف نے افعار میں دوسرا دی ہے تاروں کے چکئے سے شاع کا ذہن ایسے بہت کدے کی طرف جا تاہے جس کا دروازہ کھلا ہو ۔ ظاہر ہے کہ دروازہ کھلا ہو ۔ ظاہر ہے کہ دروازہ کھلا ہو ۔ ظاہر ہے کہ طرح دات ہوتی اور نارے ہے گئے ہیں۔ اس کوئی دوازہ کھلا ہو ۔ نا ہوت دروازہ کھل جو ایسے بہت دروازہ کھل جا ہے ہیں۔ اس کی تصویر اور نارے ہے گئے تاری کے سا منے دولقد در بی آجائی ہیں تاروں کی تصویرا ور بجر بہوں کی تصویرا ور ایسے بیوں کی جن کی تعداد بے شار ہو ۔ یہ کی تعداد بے شار ہو ۔ یہ کی تعداد بے شار ہو ۔ یہ

دوم ری تقویر قاری کی نگاموں کے سامنے موجود موجاتی ہے۔ دومرے شعری مٹاع بتا تلب کر محبوب کی گرم نگا ، اگر منبط کی تعلیم دیتی رہی توعشق کی آگر جسن میں اس طرح مناں موجائے کی جیسے دکوں میں خون پوشیدہ موجا تاہے۔ اس طرح تشبیبہ سے شعری معنوبیت بڑھ جاتی ہے اور تاثیر میں امنا فرم وجاتا ہے لیت بیہ کا بہی عمل ہے۔ اسی میرے مناعری میں حسن بڑھ جاتا ہے۔

تعیرے شعری مشاعری قفل کی بات سے اپسے کے کو واقع کیا ہے ، حبس طرح قفل ابجہ جا اس جاسی طرح شاعری قسمت میں یہ نکھا مقاکہ بات جب بنینے لگے تو وہ اپنے محبوب سے حبرا سوجا بری اس سے مشاع کے مشاہرے کی قوت کا بیتا جابتا ہے تشبیہ سے ذریعیث عرابی معالمت کو واضح طور بربر بیان کرتا ہے ۔ تشبیہ یہ مہرتی تو یہ بات بریارہ ہوئی ۔

پوسے شری سناع سا بنا یا ہے کہ اس کی طبع کا کیا حال ہوتا اسے ۔ درکا وس میں اور شریت بیدا میں جو تی ملکہ اس میں اور شریت بیدا مرجو التی ہو جاتی ہے ہیں اورا ویر کی طرن مرجو التی ہیں۔ اس طرح من عرکی طبع کا حال نایاں موجوا تاہے اور نالے کی من میں سے میں بھی نام وجاتا ہے ۔ درکا وط سے کمی نہیں ملکہ زیا دتی ہیدا موجوا تاہے ۔ درکا وط سے کمی نہیں ملکہ زیا دتی ہیدا موجوا تاہے ۔ درکا وط سے کمی نہیں ملکہ زیا دتی ہیدا موجوا تاہے ۔ انکھوں کے سامے نقشہ آجا تاہے ، تقدور کرکئی سے شوی میں جان آجا تاہے ، تقدور کرکئی سے شوی میں موان آجا تی ہے۔ انکھوں کے سامے نقشہ آجا تاہے ، تقدور کرکئی سے شوی میں موان آجا تی ہے۔ انکھوں کے سامے نقشہ آجا تاہے ، تقدور کرکئی سے شوی میں موان آجا تی ہے۔

بانجواں تو کھی کت بیہ سے آداب ہے ۔ اس میں من عرفہ بنایا ہے کہ وہ میں من عرفہ بنایا ہے کہ وہ میں من عرب طرح با جا راگ سے معرا ہوتا ہے ، ذرا سا چھیڑ لے سے باجے سے نفات مجھو شنے لگتے ہیں، اسی طرح سنا عرکادل شکوہ وشکایت میں باجے سے نفات مجھو شنے لگتے ہیں، اسی طرح سنا عرکادل شکوہ وشکایت میں بار جھی اور میں میں اور میں میں اور میں بادہ سے اکر جھی را جا ہے تو مجھ را جا می تو درم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے سے داب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے واب تد ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے داند تا ہے ۔ اس لئے میں دورم می فرزرگی سے داند تا ہوں کی دورم می فرزرگی سے داند تا ہوں کی دورم میں دورم میں دورم می فرزرگی سے داند تا ہوں کی دورم میں دورم میں

نت پیپیمیرسادگی کا حمسن بوجود ہے۔

چھے شعرش تشیبہ کارنگ تیز ہوگیا ہے ساعرکا خیال ہے کہ معبوب کی جاد و بھری نگاہ کا اسٹارا مل جاسے تو آسید و بینی ول طوغی کی طرح بول اسٹروغ کر دے مطلب یہ ہے کہ اسٹارہ پاکردل خاموش مذر ہے گا بلکہ ایسے جذبات واحساسات کا افلہارکردے گا۔ محبوب کے اسٹار یہ دیگا۔ باشق کو سہت پیدا ہوگی اور وہ اپھی تمتنا کو اور وسرتوں کا اظہار کر دیگا۔

اس پی طوعی کی مثال دی تھی ہے کہ وسری طوعی آئینہ ہیں اپنا عکس دیکھ کولائے اس بیل طوعی کی مثال دی تھی ہے کہ آئینے ہیں دوسری طوعی موجودہ اسی طری اسٹارہ پاکرشاع اپنے دل میں محبوب کو منعکس دیجولی تا ہے اور وہ ہم کلا م بوجا تا ہے۔

اسموی شعری برقور در خدر در این برای این است شاعری الله می ده تویر توخورت برای این است شاعری الله می ده تویر توخورت بر کا اگر دومند می الله بر یک دشاع کی زندگی بی دونی شهری اس می دو بر توخورت بر بین سورج کی جمک کا طالب ہے ابنی کیفنیت دوسی میں بیان کرر باہے عظم ایس کی طرح ہم ہو جب دتت بڑا ہے ۔ وہ کہ ربا ہے کرسا میں کی طرح اس بر وقت آن پراہے جواد تا تم ہی ان میں ان میں اور کی میں بیان کی طرح اس بر وقت آن پراہے جواد تا تم ہی ان میں ان

روشنی بین ان میں تاریجی ہی تاریجی کے اپنی برنسیسی کاذکر کررہا ہے اسس صورت مال سر بمكلنے كے ليم وہ براة خورث يرجها ل تاب سے لمتى ہے ك وه آشدا واین بر بورشواعوں سے اس کی زندگی کور وشش کر دسے سا سے كى طرح جو وقت آن بيرا ہے اسے لمبيامين كردے - برتوخودر شيرحباں تاب كى تركيب بين بيئ اس بين زورا در لبندي بيئ اس مين دواهذا فتول كمامتعال سي وزن بربابوكيا سيرا ومعنوبيت معى -شاعرى نگابول ساز دهوب اورجيا ول كو ويجها بوكانهم أيسهى اسمنظركو ديكي يني اليضمت البسك كااستعال مرسك سشاع سين ايس كلام بيحسس اورمنوس وقادا ورتنوس بيلكرد ياسه. نویں شویں غالب سے تشہیر وزمرہ کی زیر کی سے لی ہے ، لكفت ككفت كاغذمير سياي كرجا سهاور يورسه صفى كوفراب كردسه اسيارح شاعرى شب سجرال كي نفيدير المركبياه وهنديك تا قابل فهم إنى بيان كى كيفيت بيان كى م ـ ظاہر ي كم يحرى الت سياه ہو ئى ـ ايول قولات بى اندهيرى موتى ہے اوراگر رات ہجرو صرائى كى بوتورسابى بى سيابى ہوگ، وصل کی دات ہو توروشنی اورامید کی دان ہوسکتی ہے گرفراق و بحری رات تو اندهبرى بوگريئ يميام صرعمين تشبيه كى وضاحت كي عداس كالقارف كراياكيا ید، وه کیتے ہیں کوب طرح دم تحریر کاغذی سیاہی گرجائے امی طرح اس کی قسمت میں پیری راتوں می تقدور سے اینی نترہ و تار ۔

ان مثالوں سے بینا چلتا ہے کہ فائب نے روزمرہ کی زندگی احول اور مطرت کا مہرامث میں مقال سے ان مثالی واکتیں وہ ایس کے افرات اور مطرت کا مہرامث میں کہ انتقاء اس کی نگامیں واکتیں وہ ایس کے کردویتیں سے اثرات

قبول كرتم يقط و مكرا تذي ما تذوه وي مجى تناجس ي تقولت تقيم من فوالون كى دينيائتى جس مي تخيل وفكر كيموتى يروزش ياتے تقے ان سارے اشعاد مي ج تشبيهات آئى بي وه فطرت سے ماخوذ ہي ياجاني بياني چيزوں ميے تعلق بي - الاجيزوں سے وازية اورمقا بالكرك أين مطلوب كونما يال كيله التنبيات كي ذراية فكراورس مقيقت كولك دومهد عيد شال كرديله وشاعرك اين كلام مي السع يوالورا فالمره الما ياب. ابني قوت مشاہرہ مع بجا زات تبول کئے اس سے کام بیا ہے اور اپنے ان کارکوان مثالوں سے دومشن كيابهان تشبيهات كرائة دويرى فنفتون كالجحاستعال فطرى الوري موكيا ب ميسرعايت لفظى اورمهندت تفنارسي سائة أكني بس اوران سيميى حسن پیدا ہوگیا ہے، اس میں مائکنٹ ہے اوریند تصنّع استعلدا نیسس کرک اورو<sup>ن کا</sup> مسيايى ادركاغز ورشيدا ورساية رشتذا وركوم وراك ادرباجا وتنغ اورجير أكيد ا ورطوطی وغیرهٔ ان میں معابت لفظی اور مقالم کاحسن بریاب وکیا ہے۔

ان شیبون کردرید بناوید بیرسازی کا کام بیا بیجس طرح ای مین استیار ولد سے کام بیا بیجس طرح ای مین کام سے کام بیا ہے القویرا ورتشہ یہ سے م دوجا رہوتے ہی استیار ولد سے کام دوجا تی ہے ، کلام میں جونفذا ہوتی ہے مختاخ ایج ادروہ استیم آمنگ ہوجاتی ہے ، کلام میں جونفذا ہوتی ہے ادروہ تشبیم آمنگ ہوجاتی ہے ، خالب کاتخیل بلند کھا اس کا د فاغ دقیع مقا اوہ تجربوں کی درگازگی کوت بیم واستیار سرکے بردے میں ہیش کرتے ہی ہیک سازی تو خارجی اور شاعی کوت ہے گروہ اس میں فکر واحداس سے داخلی رنگ سازی تو خارجی اور شاعی کامیاب شاعی ہوجاتی ہے ۔

### سَاقِوْتُ بَاسِبُ

# غالب کی شاعری بی المیجری (gmagery)

ساعرى بي خيال وفكرالفاظ كے سائھ ككل مل جاتے ہي اوراس طرح ككل مل جاتے ہی کدونوں میں فرق بیداکرنا آسان نہیں۔ اس حقیقت کے باوجود آسانی کی خاطرهم خيال وفكريعنى ست عرار تحرب كوالك ركعة بن اسي جا يخية بن اورير كفة بن. يد ديكية بي كركتر بركسياب فيال معولى ب ياغير معولى اس بي تازگ اور ندرت ب یا نہیں۔ اگرانسیا ہواتوہم اس کی قدرکر سے بھرہم علا حدہ طور برطرز افہار یااسلوب کو سطح مِن "كيا"كمائة "كييمة كاجائزه ليتهميراس"كيد كوسيم ادبي اصطلاح بيل الو يا استماكل كيت بير اس من من إلفاظ كما بميت بيت بوماتي بع ـ اسلوب كاحائز ليق وقت م آبنگ، لب ولهجر، الفاظ، وزن اورام بجرى برغوركرت بن المجرى كوم تقويراً فرين يانقومش مي كبرسكة بيد بروفي كليم الدين احدب ابني كتابوب بي ومروه الله كے لئے " نقوش" كا بى استفال كياہے. اسلوب كا يرام جز دئے اسسے تاشرمپداہوتی ہے۔ ہاریم کھول کے سامنے تقویرین ماتی ہے۔ خیال ، لبندخيال كوسم وكيم لينة بي رتبهار كالفظاستنمال كرين توبهاري ساحة بهارى تقوير روسن نہیں ہوتی مگرجب ور در دور تھ اسے وہ امر کو کا معالم کہتا ہے تو ہارے سامنے ایک تصویر رقص کرنے لگتی ہے الیبی بہارجس سے ہریا لی ہرانے لگتی ہے۔ بات يه المح كراناع البين مجري كؤاب خيال وفكر كوبرا ولاست يميش بين كرتا للك

کمایں ہے کتنا بیگل کا شبات
کلی ہے : پیطسن کر تتب ہم کیا

ر بعب جیشم کملی گل کی توہوم ہے خزاں کا
اے شمع تیری عمرابیعی ہے ایک رات

ان متالوں میں بجر نے کا اظہار بالواسط طور برکیا گیاہے اور یہی وجہے کہ ان میں تا بین کوٹ کوٹ کوٹ کر میری ہوئی ہے۔ تا بیز کوٹ کوٹ کر میری ہوئی ہے۔ ان میں ام محری ہے روح بچو جہ ڈالی ہے۔ میر کا میر کا میر مجمی قابل کی اظہار سامیں موہ ہرائی ہے این کرٹھ کر دکھا یا ہے، متح ملاحظہ ہو:

دیدنی ہے شکستگی دل کی کیاعارت عموں نے دُنعانی ہے

اس شوری تی بید دل کی شکستگی کا ذکر کیا ہے وہ دل جو لوگ لوٹ تیا ہے گلاں تجربے کی وہنا مت آصور کے ذریعہ ہوجا تی ہے۔ عنوں نے دل کی عمارت کو ڈھا دیا ہے ، ہماری ہی محدوں کے سامند السوم التا ہے جوزین میا ہے ، ہماری ہی محدوں کے سامند السوم میں مت یا نفت العمر جاتا ہے جوزین ہروہ سے داری تو تت سے قدعا دی ہو اس غرح دل کی شارار

عدن آن شکست توقی بری سے اسے ہم دیکھتے ہیں اگریم اجا تاکد دل الوا ہوا ہے تواس بیان ہیں تاثیری کجلی بدار ہوتی ۔ مشاعرے محدوس کیلیے کراس کا دل ہے کہ اس کا دل ہے کہ موس کیا ہے کہ اس کا دل ہے کہ کر وہ اسے بر داشت کر رہا کی طرح سٹ ندار مہیں ، وہ مشکستہ کا درت کی طرح ہے مگر وہ اسے بر داشت کر رہا ہے ، ایسی معیب کی گھڑی ہیں بھی وہ حوصل من داور باوقا رہے اور میں اپنی شکر مستہ ، عاریت کا نظارہ د کھلار ہا ہے۔

ان ساری مثالان سے یہ نامقعود ہے کہ کام عرفی اور غیر مورثر بھی اور غیر مورثر بھی اگر محف کام یا بی نفید ہوئی ہوں کے بین اور غیر مورثر بھی اور غیر مورثر بھی اور غیر مورثر بھی اور خیر مورثر بھی اور خیر میں تا بیٹر مدیا ہوئے آلائش یا زمین کی مناطر نقوست کا استعال مو تو ایسی مورث میں تا میں اوران کے میں خالیاں کی ہوسکتی ہے ۔ یہ مروری ہے کہ دیشوی مجربات کا جزین جا میں اوران کے مستعال کی میں احداد ت میں احداد کریں ۔ ایسی صورت ہی میں شوریت بیدا ہو کتی ہے ۔ کا میں استعال کی مثابی ا قبال کے ان منویس موجود ہیں :

مان آباد سبتی میں یعنیں مردم سان کا گان آباد سبتی میں یعنیں مردم سان کا سیابان کی مثب تاریک میں قندمیں رسبانی حقیقت ایک ہے مہریشنے کی جاکی ہوکہ لوزی ہو

لهوخورسندكا ميكاكر درسه كادل جيرين

مننوی، قطد یا نظم میں امیجری کو تصلیف کا موقع مل سکتا ہے ۔ تقدیر جوا بھرتی ہے وہ ترقی پاتی ہے، بچولتی میلتی ہے مگرغزل میں اس کے ترقی پانے اس کے بالیرہ ہوئے۔ کے مواقع ہیں کہو کا عزل کا ہر شعر حدا گارز خیال کا حامل ہوتا ہے ایسی مہورت میں ایک خوکی در منیا پی میں المبیجری یا نقش کھیل رکھتا ہے۔ اس میں وسعت متنوع ا در ببیجید مسکی ممکن مہیں۔ مال کمبی نظموں یا طویل قطعات میں یا منطوم درا موں میں اس کی توریع کے ممکن مہیں اور کھیلا کو سع نقت کی افاد میت مرحکتی ہے ۔ اس کی توریع کے ممکانات بہی اور کھیلا کو سع نقت کی افاد میت مرحکتی ہے ۔ اس کی توریع کے ممکانات بہی اور کھیلا کو سع نقت کی افاد میت مرحکتی ہے ۔ اس کی توریع کے امرانا شرحی افغا فر مورک کتا ہے۔

غالب کی شاعری کامطالع کرتے وقت ہمیں اصاس ہوتا ہے کہ ایجری نے برے کام انجام دیں ہوتا ہے کہ ایجری نے برے کام انجام دیں ہیں۔ اس سے ال کی شاعری دیگئی متحرک خیال انگیزا و دو کھ برور ہوگئی ہے خیالات دقص کرتے نظر استے ہیں۔ اب چند شالوں اور ان کے تجزیہ سے تبایاجائیگا کے خالب کی شاعری میں ام بجری کس طرح موجود ہے

اس مسلملي غالب كامشهور قط دميش كياحا تاسع : اے تازہ واردان لیا طِہوا سے دل ومنار إاگرىمىس موس نائے وندسس دىكى ومجعة حود مرة عب ريت نگاه مبو میری سنوجو گوش نفیحت بنوکش مے ساقی پرولوه دستسمن ایمان و آگیی مطرب بر نغنه دُمِر ن تمکین وسومش بیر بالنب كو ديكين كق كم ركوشة بساط دامان ماعنیان وکفت کل فزوستس سے لطف خرام ما تى وزوق صداً سے بھنگ۔ برحنت نگاه وه فرودس گوش سهے یا صبح دم تود کیمے آگرتو برم میں... بے وہ سرور وشور رخش فحروش ہے داغ فاق صعبت سنب کی حسبلی ہوئی اک سنجع رہ گئی ہے سووہ بھی خموش ہے

غالب كى سناءي بى نقوش ينى الميجرى magery وسيدنى دينيا یدا ہوگئی ہے تمام نقوش میں ربط اور سم آسنگی ہے اور سم آنگی (congruity) سے امیجری موٹر ہوتی ہے تازگی کا ہونا بھی لازمی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھاں یں شارت ہواور تاشر قرینی کی صلاحیت موجود ہو۔ غالب کی شاعری میں امیجری ين الله يري كالكياب ماركى بعي ما ورشارت بعي ما شرا فرين بعي ما اورم اللي ہی۔ اس قطعہ میں حس سے استعارا ویرسٹیں کئے گئے ہیں بھی بنی دینیا میں سانس لینے كاموقع ملتاب ابتدار وسطاه ولهنتاي رابطا ورمطا ببتت ملتي بيعانت رنبين confusion منین خیالات کی براگندگی نبی ملک یت بنی سید السی می جہتی مس کا مجوعی اتر موتا ہے جونقومش بیں وہ ایک طرح کے بین دینای بے شباتی کانفشہ مرتب بوطا تا يد جونقوري العرقي بي ده ان مع دالسة بي: ديده عبرت الكاه -كوسش فيعمت نيوش جلوه . وشن ايمان وأكبى فغير رمزن مكين وبوش دامان باغا: اعبُ كَافِرُوشْ خِلْمُ مِاتَى مِعِلاتِ مِنْكَ وَمِنْتِ نَكَاهِ فَرِدُوسٌ كُلُّ وَاعْ وَإِنَّ ان مَامْ كُرُولُ دى mag ينظ بى اوران بى سىم نقش (مه mag) خىمورت در ان بقور ول معدمعلوم مرتاب رك فاع ان معد اكت است الاستان معدالرات قبول كم 

نایاں ہے تنوع بھی ہاوال میں مطالعت بھی پائی جاتی ہے۔ ان سارے تورش کا انٹر کملی ہوجا تاہے۔ دبیا کی بر مادی واضح ہوجاتی ہے ۔ ان سارے تورش کے ۔ ان سامے دمینا کی بر مادی واضح ہوجاتی ہے ۔ کے شمع رہ گئی ۔ برسووہ بھی خموش ہے ۔ فعالب کی ایک غرل کے استعار منا خطہ ہوں :

جب کر تجوبن کوئی منہ بی موجود بھریہ مہنگامہ اے فراکیا ہے یہ یہ بری جہرہ و لوگ کیسے ہیں عمر فرق و اداکیا ہے عمر فرق و اداکیا ہے منظمین زلانے عنبر میں کیوں ہے منظمین زلانے عنبر میں کیوں ہے مسلم مسرمہ ساکیا ہے میں میرو وگل مہاں سے آئے ہیں ایرا جب ایرا جب بری چیستر ہے ، ہواکیا ہے ایرا جب ایرا جب نرے ، ہواکیا ہے

یا شارملل بی اورغالب نے ایک بنگا ہے کی تصویر کھینچی ہے ۔ بری بہرہ اور بازی بھا ہے کی تصویر کھینچی ہے ۔ بری بہر اوگ بخرہ وضوہ واط بشکن زلو عبری ، نگرچشم سرمرسا، سبزہ وکل ، ابر ، ہوا ، ان نگا جبر ویں معضی تعقی سؤالات کئے گئے ہیں اور بہ تمام اسٹیا منظمے کی موجب ہیں ۔ لہٰ ان تمام تعویش میں مطابعت کے بہدلے انتشارہے مگرامی کے با وجود مفائی ہے اور اس ما می شدت بھی اس طرح یہ تمام تشویرین بازہ وہ جہ ہی موٹر ہی اور قرب کا مقتر اس ما می شدت بھی اس طرح یہ تمام تشویرین بازہ وہ جہ ہی موٹر ہی اور قرب کا مقتر اس ما دی شر ملا نظر ہو :

عبلاہے جہم جہاں دل بھی جانا کیا جو گا۔ تربیت وقواب راکھ جہو لیا ہ

غلاب سے کلام کی بنیا دی خصوصیات زورا ورخوداعما دی اورجوشیان موجودیں دن جل گیاہے ملکراکھ بنا گیاہے گرہے کھی نالب میں زورا ورا عما دیہے ، وّا نائی موجود بیرا وربیا عمّا وٰ بیرتوا نائی غالب کے فن کی بہجابی ہے۔

خالب بے بعض ایر نقش کو بھیاں کے ہیں جن بی مطابقت بھی اور وہ سیع میں مطابقت بھی اور وہ سیع میں متاب ہے ہیں جن اس میں استعال ہے ہیں متاب ہیں ہے اور مہم آئی گئی ہیں ۔ نقش کو بھیلنے کاموقع ملا ہے بیغز ل کے اشار ہیں تاہم تصویر میں تنوع اور میں ہیا وموجود ہے۔ مبنیا دی نقش مقد ہے کا ہے اور اس کی منام بیت سے دوسرے صنی میں ہو آئے رہیں ۔ اشعار ملاحظ ہوں :

مجر کھا۔ ہے در عالیت ناز نوب اری ہے ہور مازار فو جاری ہے ہور مازار فو جاری ہے ہور ماری ہے ہور ماری ہے ہور ماری ہے اندھ اری ہے ہور ماری ہے ہور میں گواہ محتی کا موسیق کا بھر ہور ہے کا ماری کا محم ماری ہے دل وی گال کا حومقد مرم تا ہے ہوراس کی رو بکاری ہے دل وی گال کا حومقد مرم تا ہے ہوراس کی رو بکاری ہے

امیحری بین تازگی بھی ہے اور شرست بھی ہجیلا دُمبی ہے اور شوع بھی مطابعت بھی ہے اور فکری روبھی ۔

نشبیه واستقاره الهجا ورنقوستی سے غالب کااسلوب پرقوت بن گیا ہے اور میں ملبند خیالات کے اظہار کا وسیار ہوسکتا ہے۔

### غالب كاشعار جن ميل تشبيهات واستعارات جدوه فرماهي

#### إستعارات

نغت ب فریا دی ہے کسس کی شوخی محریر کا کا کا خذی ہے ہیں ہن مر سپیر تصویر کا کا خذی ہے ہیں ہن مر سپیر تصویر کا ک (١) كاوكا وسخت جانى باسے تنہائ نا برج ا صبح كرنات ام كالاناب جوير مشيركا (٣) جذب باختيار شوق د يكها جاسي سيدشمشرس بابرب دم تمثيركا رم) محمی دام سنندن جس قدر جاہے بچھا ہے مدعاعنقا ہے اپنے عالم تقسد سرکا ده، كبن كم مون غالب إاسيرى بين مجى أتش زمريا مويداتش ديده ب حلق مرى ز مخير كا عرمن کیجے جو ہرا :دلیٹر کی گر می کہاں كجد خيال آيا كقا وخشت كاكصحرا جل كيا

1.4

دل منہیں محمد مور کھاتا وریہ داعوں کی سبار اس چرا غان کا کرون کیا اکار فزما جل میا (٨) ستائش گرہے تبلیداس قدر حس باغ رصنواں کا وه أكس كلاستنسية بيم بيخودون كعطاق لسيالكا (٩) سیان کیا کیجے سیاد کا وسس بادر مرز کا سکا د کھا وُں گا تا مٹا ادی اگر فرصت زمانے ہے د۱۰) دکھاول گا تاشا وی اگرفرمست زماہے۔ یے مرابرداغ دل اكتم بعمردح إعنا ل كا ١١١) مرى نعمس يس معنوب اك مهورت خوا بي كي بيولی برق خمن کائیے خوان گرم د بیقا ں کا (۱۲) مخوستی میں رہاں مؤں گشتہ لا کھوں آرزو تیں ہیں جراغ مرده موں میں بے زراں گورغریباں کا (۱۳) میوزاک پرتونقش خیال یاد ما فی سم دلیا نسروه ،گوما ، تجره به یومف کے زندال کا ومن نظرين مع بيماري جارة راه فنا، غالب \_! كريدستيرازه بعالم كاجزاك يرايانكا (۱۵) من مو کائیک بیاں ماندگی مین ذوق کم میرا حباب موح رفت ادسير نفتش قدم مسيرا (۱۷) محرم نہیں ہے تو ہی نوایا سے راز کا یاں ورمہ حرمجاب ہے میردہ مرمساز کا

(۱۷) ہے خیال حسن یں احسن علی کاساخیال خلد کا اک در اسے میری گور کے اندر کھانا (١٨) سنب كرو برق موزدل سے زیرہ ابر آب تفا سفله مجاله مرتك ملقه مرداسه كقا (۱۹) یادکروه دن که میریک حلقه تیرے دام کا انتظارصيد من أك ديدة بي خواب تقا (۲۰) جلوہ ازاب کہ تقاطناہے نگہ سمرتاہے جوہر آئی۔ حصی جا ہے ہے شرکاں ہونا (٢١) عشرت تل كبر الل تمنامت وجه عدنظاره مصمتيركاع يال بونا (۲۲) نالزول لے دینے اوراق کنت ول <sup>4</sup> بربار یادگار نال اک دیوان نے ستیراز ہ تھا (۲۲۷) باغین محرکورز لے جاء ورز میرساحال بر مركل تراكب حيثهم فول منال بنوها تيكا ذہم، حنائے یامے خزاں ہے، بنار اگرہے یہی دوام کلفت خاطرے ، عیشی دینا کا ده۲) مینوز محسر می حسن کو ترستا بول كرسه مه بري موكا م يستم بها كا ١٧١٠ مغرعشق مين كي مناون ساح را من بلي المراسية نيس المثان أسهاق

(۲۷) سرجا تا بول داغ طرت بستی لئے جوت بول منتخ کشنه ورخور ممفل نبسیل ریا . (۲۸) فرده فره اغ مع خارة مير نگ سے محردمش مجنول ، مدچشکس، ماسے لیسالی آست خا (۲۹) لطانت کے کشانت ، حلوہ بریدا کرندی کئی جمن زنگارسه المين بادبهاري كا (۱۳۰) يوچهمت وجرسيېمستی ارباب مين ساید تاک بی سوتی ہے ہوا موج تزاب دام) موج كل سيريرا غال بي كندر كا وخيال سيع تصورين زلبس ، جلوه غاموج متراب (۱۹۲) نرز تا مع مرا دل زحمت مهردرخت ال ير میں ہوں وہ قطرہ ستنہم کہ میوخار بیاباں ہر (۱۳۳) کرے یہ برزرات وہ موسم کر عجب کیا ہے اگر موی مستی کو کرے منبیض ہوا، موج متراب (١٣٢) الوگون كوسيد مخدر شيد حيان تا ب كا دهوكا مربروز د کھا تاہوں ہیں اک داغ نباں اور رهم) د نظل الخربهون مذ بر د ک سیا ذ! میں ہوں اپنی سٹکست کی آواز راس) كيس نظر بيش نبين فرصت ، ستى غافل . الری برم ب یک رتص مترد سو تک

(٣٤) سر داعم الحدين اس مين بين لاكعون تمناكين اسد! يجانعة بيرسية برخون كور ندان مغاربهم (۲۸) مطقی میشمهای کشاده بسوسی دل مرتار ذلف كو نگهرسرمهراكبول (۲۹۱) میرمان بوسکے بلالومجھے بیا ہوجس وقت مِن كميا وقت منهيں موں كر كيراً بھي يذسكوں دبم) عشق تا شر سے نومی نہیں ماں سپاری متجسر سید مہیں (۱۲) مجبال يترا نغشش قسدم ديجهة بن خیامان خیابان ادم دیکھتے ہیں (۲۲) سا بدمستی معلق کی کرید، عالم وك يكي إلى كراسي يريمي منظوريني (۲۳) ابل بیشش کوئید طوفان حوا درت، مکت لطمة موج اكم ازسيلي استاد بنين (۳۲) میں زوال آمادہ اجزاآ فرینش کے تام مير گردون اسے چراع ريمزار بارا يارل رهمى سميون مردسي مام سع كعبران جائد دل ؟ النيان ميون، يباله وساع بنين ميون بي ١٠٧) مب مبال! كيدلال دگل بي خايال بوگئيل خاک بی کرمورش ہونگی کہ پنہاں ہوگمیں

#### تشبيهاست

كباآ متينه حناي كا وه نقت مير يحطوه ي كررج يرتونودشيره عالم سنبنسستال كا (٧) سنب ہوئی میرا مخم رخت ندہ کامنظر کھلا اس تكلف سعيه كر كوبايت كده كادر كهلا (١٧) موج لسراب دشت و فا كاية يوجه حال بردره، مظل جو مرشخ، آ بدار سف (م) سینه کا داغ میروه ناله کو الب تک نه گیا خاک کارزق سے وہ تطرہ کہ دریا نہوا ده) گرنگاه گرم فرماتی رہی ، تقسیم منبط ستىدىن مىن سىسىنى دون دىرى بران بوايكا تحجه سعے قسمت میں مری صورت قنل البجار مقالکھایات کے بنتے ہی، حدا ہوجانا یات نیں جب را ہ توجر صحاتے میں نالے رکتی ہے مری طبع تو ہوتی ہے روال اور ١٨٠ جب وه جال دلفروز عورت مهرسم روز اب بی بونظاره سوز بریسے پی مہند چھیا کیوں

لطفین خرام س فی و ذوق صدائے جنگ بیعبنت نگاه ، وه فردوسس گوسٹس ہے ١٠٠) اس چشم فسونگر کا ، اگر یا سے اسارا طوطی کی طرح تیمنہ گفنت ار بیں آ و \_\_ (۱۱) یر سول می مشکوه سے نوں لاک سے جیسے ماجا أك ذراجهيريع بيم ديكهيئ كيا بوتام . (۱۲) ائر آلم سے عبادہ صحرایے جنوں مهورت رمشنة گو مېرو ہے جیرا غا ں مجھ سے (۱۳) سنوی دیدار می گرد تھے گردن ما دیے ہونگہ، منزل گلِ شمع ، پرلیٹاں محج سے دمما) کرے ہے ما وہ مرسے لی مسے کپریڈ کروغ خفی پیالہ سرا سرنگا و کھیں ہے ده ا جبتک و بان زخم زیدا کرے کو نی مشكل كر تجه سعراه سنخن واكريكوني دو) ہوم فکرسے دل مٹل موج کرزے ہے كرشيشه نازك ومهمات المكيد كداز (14) سیابی جیسے گرجاوے دم تخریر کاغذیر مرى قسمت مين يوتقد برسه شبهام برحواله كي (۱۸) الميرتوخورت بنير حبال تاب إا دهر تهي سايدى طرح بهم په عجب وقت بيرًا ہے

سال امثاعت دُاكْرْ مِيرِيدِالنَّرْ عَلَى لَدُهِ مِنْ الْمُ اطراب غالب غالب كي شخصيت اورته عرب يروف يريز الماح رصديقي يشعبُ ارد و دلي يوني ي هي المرا غالب سخف اورت عربين كوركم يوركد إيجوسين مك ماوس ملكم ه عليم الم وموزغالب \_ واكفر كيان جد- كمنته جامونى ولمي \$ 19A · قالب ا و لاَ سِنْک غالب ـ وَاکْرُ يُوسِف حِينِن خاں خالب اکبيرُ می نتی دلمي ماجه لي بإدهمار غالب - مولا ناالطاف حسين حآلي عَالَبِ نامر (علد ٣ \_ شماره ٢) غالب النسى ييوث ننى دلى جولائ مع ١٩٨٤ من ارد و شاعری برا کی تطرد تبیال بریشن) کلیم الدین احمه موتی لال منارسی داش میشانده على تنقيد \_ كليم الدّين احر\_ ۱۰ سخنهای مفتی ر ادبي انتفتيد كاصول مخواج غلم التدين ميوريل برسط جامزيكر نني ديلى -/1 روح افیال ۔ پوسعت حسین خاں ۔ غالب اکیڈی ، نئی و کی (صدی المیشن) غالب م فاكفرخورت بدالاسلام. -17 حافظا ورا قبالد دُاكر يوسعن حين خان- غالب اكير مي نئ دىلى مسيح الم -11 1997 wil . C. Day Lewis . The Poetic gmage--10 " زبان وادب "ببار بين دشادنبر ببارارد داكيدي فروري ماريج المياد -14 ذوق وجبتمو فراج احرفار وقى داراؤ فروغ اردوا من آماد كالعنو، فرورى ميلوا م -14 ادب اورشفنید ـ املوب احرالفیاری رسنگم پبلیشر،اله آبا د -14 41969 دیوان غالب \_ مرتبه مالک دام \_ غالب النسی میوث نئی دلمی -14 419/16 غالب نامہ ۔ غالب النسٹی پٹوٹ انی دلمی ، حبوری -1-21944 ۱۱۰ - مناع دبینی) معصرار دوادب بنبر दिश्यो पव्यक्त बाइडे